

Marfat.com

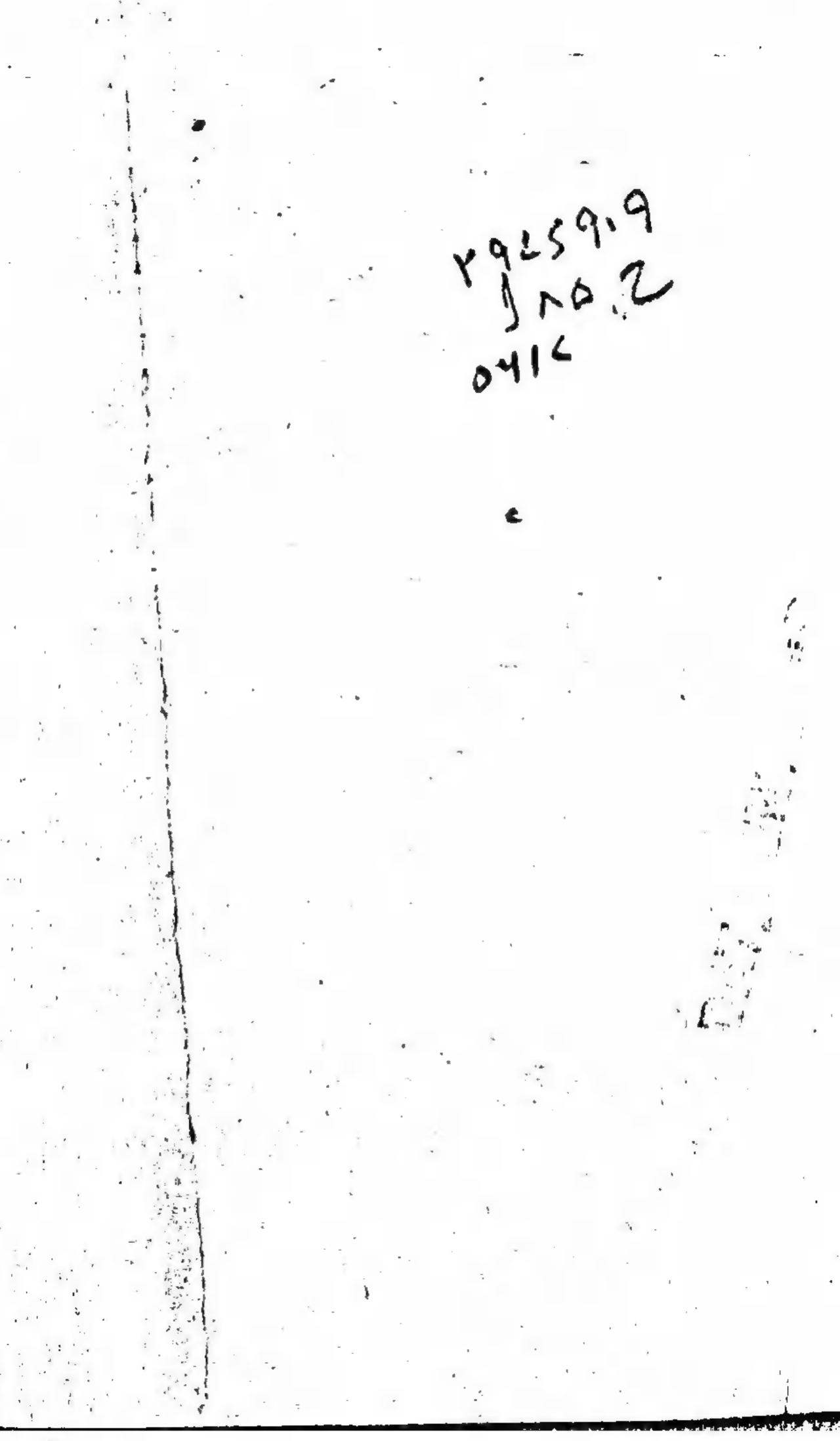

Marfat.com

#### هرست معالين

| صغم  | مفتمون  |                                 | رشمار |
|------|---------|---------------------------------|-------|
| •    |         | اجتماعی و عمال کی منباد         | 1     |
| 10'  |         | ينش تفظ                         | _ +   |
| 190  |         | اجتماعيت كافراني تصنور          | V     |
| ۱۵   |         | شعور ذات كي تعبيل               | (     |
| 14   |         | اسلامي نظام اجتماع              | -     |
| 1.10 |         | حاربيت كالبالعبس                |       |
| 11-  | ت می گر | ببندو بأكسنان بس اسلام و جارات  |       |
| 114  |         | مارت كاشاكارنامه                |       |
| 119  | E       | افوام ما عنره كے نظريب الم الله |       |
| 150  |         | عصرها مزك عناصر تومين           | 1     |
| 101  |         | إسلام كا منظرته فومينت          | -1    |
| 141  |         | اسلام كانطام اجتماع             |       |
| 194  | اجراد   | اسلای بنماع دمدن کے بنایا       |       |
|      |         | _w                              |       |
|      |         |                                 |       |
|      | 6       |                                 |       |

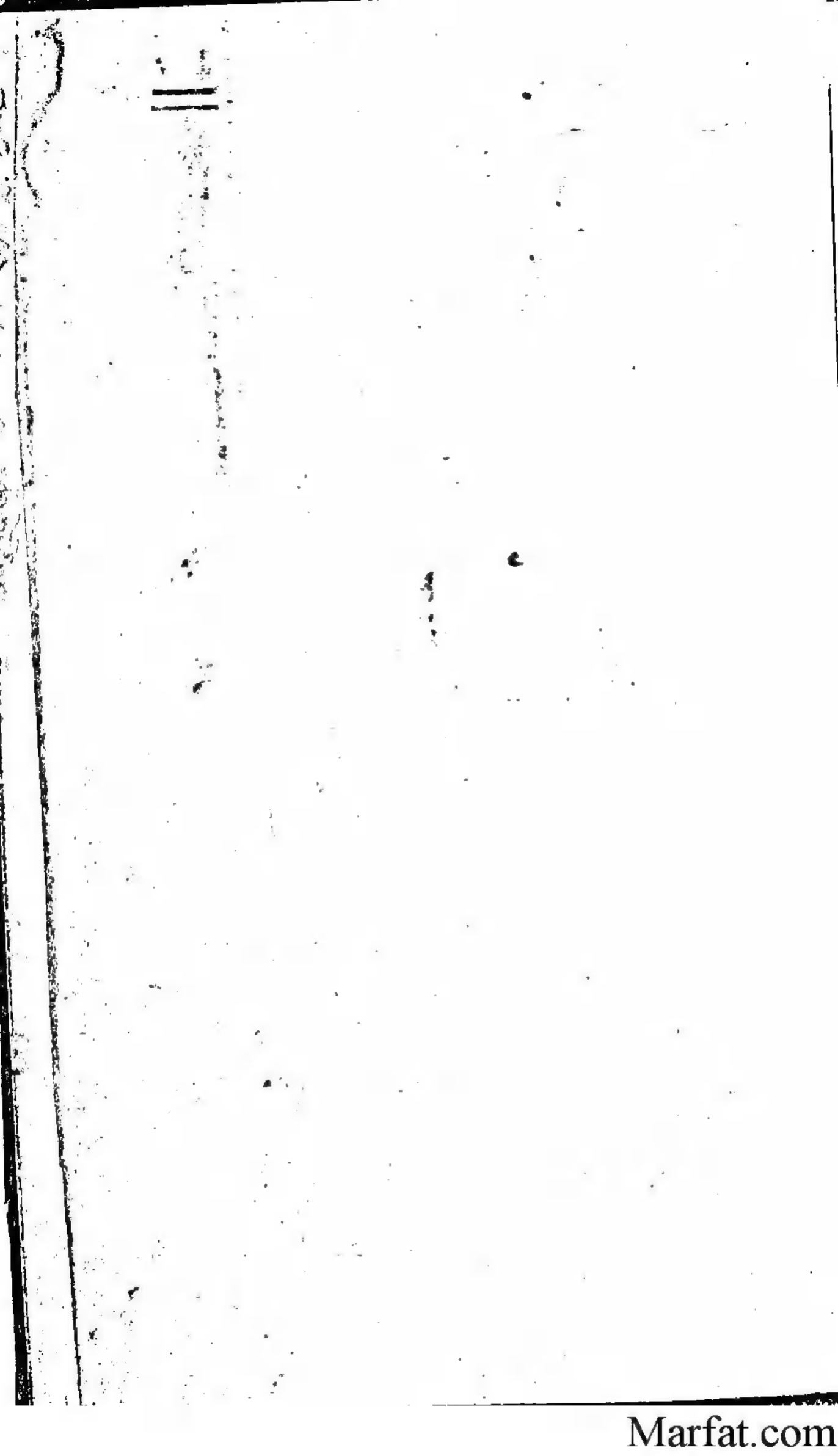

#### ليسهالندالرحمن انرحسيم

### اجماعي اعمال كي منياد

رمولینا سیدعبوالقددس اشی، اسانی کرواندی خربردخ اور مربیه کے اس بی اسانی کی کے مرد خرا اس بی اسانی کی کروندوں اسانی کی سکنیت کا سامان اس سے نقود مرد گا۔ مربی کروندائی کروندائی کروندائی کی سکنیت کا سامان اس سے نقود مرد گا۔ مربی کو در مرد کا در کہیں اپنے بیروں کو کھیلنے کے لئے مرد در سے گا۔

خبال توفرا بئے وہ لیمی کوئی ندہب ہڑاجی ہیں نمان و مخلوق کے رمینے
ہزاجی ہزاجی ہے۔
ہزاجی جائیں گرید نہ بتا با جائے کہ مخلوق اور مخلوق میں باہی تعلق کہ باہر برجی الدینے جائے کہ مخلوق اور مخلوق میں باہمی تعلق کہ وں
مرتی وسمرتی کے اشنے بیارے سے ایک ایساطریقہ یا سلک حقیقت کوئی فرمیب
میں بلکہ ذہب کی نقال ہے۔
میں بلکہ ذہب کی نقال ہے۔
فراغور توفرا بینے یا آب کوئی کس وقت مغرورت محسوق ہوتی ہے کسی عنا،

کی ؟ جہاں آب کوانے خالن کی بازاوراس کی توشنودی کی تلاش میں ضرور ت برقى الم المن المن المرى مراق كى جواب كونتاف كم يداكر فيه واليه فالن كونوش كرت اوراس كى توشنودى سے اپنى اخروى زندگى باحيات ما يعدا كمان كو انوشکوار بنانے کا برطرافیز سے وہیں آب اس کی کھی توصرورت محسوس کرنے بی کر آب کے تعلقات دوسے انسانوں سے کیا ہول اور کس طرح ان تعلقات ر كونهنزر كم كراب این اخروی زندگی كے لئے اس سے سرما برمكون و اظمینا ن ماسل کریں ساکرکوئی مزمرب بیرند بناسے کہ آب کے تعلقات پڑوئی سے کیا بهول محلدوالول سے كيا برول رشهروالول سے كيا بول اور خورا بيف خاندان والول مسكركبابول نوبه مزميب بيعل صحرانشين سادهول كي كام كا قوموسكا ہے سین ایک عملی انسان کو اس سے کیا ملے گا اور کون انسان ہوگائیں کے فلب كوابس مذبهب سے اطبینان دمكون مامسل موسكے كار دنیا بس بیس نو بیصادت نظراً ما میم که انسان این طفلی کے ابندائی دُور میں میں اپنی مرصنعہ اور اپنی مال سے مانوس ہونا ہے۔ اس کے بعد ا بنے معالی بہنو سے اور کھرسم عمراور جمنسول سے مانوس ہونا ہے۔ عرض بیاکہ آدمی مہرسے لحد بها اجماعی زندگی بی بسرکزنا ہے۔اب اگر مذہب الن مراحل براس کی رہناتی مذكرسه نوكون ميريوان اجتماعي تعلقات كي صابطربندي كرسي كا-ادرا كريفرس محال کوئی دانشندصابطه بندی کریمی دسے نو کھیرکون دمه دارسے ان عنابطو كى سى الدان كى مفيد بوساك كالخرب اكري ببن كيديا دست كيم بى حيان ما بعدالمات براس كاكبا اثرية ماس - اس كو قبرس بكل كركون تجسس بهاد

بنائے کا۔

انسان مدنی بالطبع ہے وہ یا ہمدکر بل میل کرہی زندگی بسرکریتے ہی تطف اوراطبينان محسوس كرناه واكبيلاانسان ندمنسنا بصلا مذروكا كصلاواسي لتريم و میصنے ہیں کہ افرا دکی کثرت ایک وصدت مشترک بیں گم ہوکر معاشرہ بناتی ہے اورمعا شرسه این وسعت و ترقی می ملت و قوم بن مانند میں۔ افراد کی انفرادی زندگی بین جہاں ایک نظم ومنبط صنروری ہے وہاں اس کی ا معاشرتی و ملی زندگی میں بھی ایک صنا بطیرا وربینیا دکی صرورت ہوتی ہے۔ اسی کشے اللہ کے مذہب بیں جو مقبقن ایک ہی ندم ب ہے اورس کے علاده سالت مذابب كهلان والعطريق عنبقنة ناكمل دها بي إ نرب كي المل نفالي كے سوانج و نہيں ہيں۔ جہاں انسان كى انفرادى وعائلى زندگى كے لتے بنیا دیں بنائی گئی ہیں میاں اس کی ملی داختاعی زندگی کے لئے ہی بنیا و اوراس ببرنظم ومنبط فائم ركسني كم الشر تداعدو صوابط بنا دبیشے محتے ہیں۔ ببرتيب اسلام المساحدان المدين عندالله الاسلام اوروين و ندسب نوصرف بهی مے اس سے بہلے کے تام ناسب اس کی تہدم ہیں اور بعد کے ترام ب اسمی کی دصندلی دصندلی سی پر جیائیاں ہیں جونا نقس مجی الفاروعل العلام نع النان بحريقين ادراس كية اعال كى بنيا دركمى ووعل العلام نع النابل الكار حنيقت بركر النان نود بخود بيدا نہیں ہوگیاہے بلکر کسی ذی شوروصا حیب ادراک مینی برزنے اسے بدا کیا ہے۔ مربیل ہوگیاہے بلکر کسی دی شوروصا حیب ادراک مینی برزنے اسے بدا کیا ہے۔

ا دراس کشے انسانی اعمال وافکار محص اس کی رصنا واطاعت کے لئے مردنا صروری ہے۔ انسان کی زندگی انفرادی عاملی اور اجتماعی تمام نراسی مفصدواصول كما كتن برنوج ب ورنه غلط اورتمام ترغلط-ت مرائز ان صلاقی ولسکی و محبائی و ماتی لله دب العلمین مرائز ان صلاقی و اسکی و محبائی و ماتی لله دب العلمین ان مرائز ان ان برائے نواس کے لئے اور جب رہے تواس کے لئے۔ شادی کرے ا بچوں سے محیت کرسے ۔ بڑوسیول کی امداد کرسے یا بلی وقومی فراتفن کواداکرے نمام زاسى مفصدواسى منیشاء کے لئے۔ النان ابنے اس ابتدائی دورسے جب کربیا ڈول کے فاراس کی آرام كابين تضين اور منكل كم كليل اور نشكاراس كى غذائي - اس دور كم احب كه تهذيب وتمدن كى فراوا فى ئينظا ولون فى البنيان كالمنظر بين كررسي بياور تكافات وتصنّعات كى بهنات في الهكمر التكانوس كس منالاكرد بايد-النبان انفراد بمنت سيراجتماعيت كى طرف كبول داغب سے - كياصرف اس سلط كر كجد البيع بهم اموركي كمبيل كمد المصيص كوفي انسان اكبيلا اسخام نهيس وسي سكنا وه جنديا ببهت معد لوكول كى مشنرك نوانائيان ايب مبكر مكاوينا جامها ہے منالاً كوتى تخص اكبيلايي معمار كسان بإرجيريات ، موحى اور تدافت وغيره سب مجربتيس موسكما اورية كوفي شخص اسى الفرادى ورن سير بركرك، وواخاسيد تعليم كابس سرب كيها ماكرتها وكرسكنا فيهي اس لشي فضرورت محسوس موتي كما يمى نغاون مسماجناعي فوت بداكي جاست اورانسان برسب كيم ابن لتے مہنا کرے یا اس میں للبیت و بے عرضی می موجود ہے۔ مال کی مامنا

باپ کی محبت اور خدا کی رفنا کا تصور میں کہیں کا م کرتا ہے ؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اجتماع کی بنیا دکیا ہو۔ صرف منا فع کا انتحاد اور کیا اس تصور میں اننی فوت پیدا ہو مائے گی کہ افغرادی جذبات و عواطف کو ایک واحد گل میں منضم کروے۔ کیا یہی منافع کا تحقید رفا بت اور بالکخر ظلم و تعدی خہیں پیدا کروے گا۔ ایک سیا ہی کیول نہ اپنی فوت سے بالکخر ظلم و تعدی خہیں پیدا کروے گا۔ ایک سیا ہی کیول نہ اپنی فوت سے بی سارے اہل حرفہ کو اپنا غلام بنا ڈالے۔ اور کیول نہ کسان لوگول کو غذا کے ، لئے بی سارے اہل حرفہ کو اپنا غلام بنا ڈالے۔ اور کیول نہ کسان لوگول کو غذا کے ، لئے فائدہ اکا فائل منوالے اور اس کے بعد دو مرول کی تو ان کی سے فائدہ اکا فیات کی انداؤی سے جاعنوں اور افراد کو افراد کو افراد کا غذال اور افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی تو عنوں اور افرام کو خود خراض بنا ہے ہوئے ہے۔ اور گیری اندائی آبادی افراد کی جاعنوں اور افرام کو خود خرافی بنا ہو کر کر کراہ دہی ہے۔

منتفعا وعناصر کا اجتماع استحدد ندگی سوجیے که دوادمی جباع منتصد فرندگی بی متنق نا جول مدالی جباع منصد فرندگی بی متنق نا جول مدالی جباع کسطرح پیدا جوسکے گا مثال کے طور پر اول سجھے کہ ایک ملک بیں کچے لوگ تو رصنا و فعال فعال فدا نے بیل اور کچے محض نفس بیب سی اور و واطفت و مسترت کے لئے کچے فعلائی قوا عد کے پابند ہیں اور کچے نفسانی ابروا و و واطفت کے بہت سے ایسے ہیں جن کے نزدیک انسان ساری مخلوقات سے زیادہ تا ہم اسل محال مخلوقات سے ایسے ہیں جن کے نزدیک گائے ساری مخلوقات سے ایسے ہیں جن کے نزدیک گائے ساری مخلوقات سے برترا سے پرورد گار کا منقام ماصل ہے ۔ بعمن وہ بیل جن کے نزدیک ساری کا مناات ان مصول نیا دو خودا نسان مصول استی میں دورود کار کا منقام ماصل ہے ۔ بعمن وہ بیل جن کے نزدیک ساری کا مناات ان حصول

رضار خداوندی کے لئے بیعن دہ ہیں جن کے زدیک اٹ ان شیل کے درخول ؟ کی مفاطنت کے لئے معرض دوریں آیا ہے۔ ادر ما نیدل کو دردص بانا اس کا イングング

ايمين مي مي مي ايمين وي مي ايمين اندي ايمين اندي ايمين ايمين ايمين اندين اندين اندين المين اجاع نيس بركاء برمكنام كوددا ليصعنداد منداين عقائد ركف مال انتخاص دلنے ہوں۔ یمی مکن سے کولیون دنیادی نفع اصاستفادہ بی بردوں ایک دمرے کے ساتھ تعاون میں کریں کئیں سفسیرزندگی کے مختلف ہوئے کی دہمِ الميمنه مناهر معاونه عانا ما المحالي المحتيقة وه كوني أبيدار مع يو تعاون مز تويا مُدُرُد تعاون بركا امر فراس معره عظيم انشان منا بالمرتب برسين كم يواجع افرادران ي ميمندويل

م سعما محاد كودرديات كوده و معال يوكوني فردانفرادى طوريها مجا ما موريات كوده ومعمل

اجناعی طوربه انجام دیشے جائیں اور ان سے انجام دیشے بی ہرفرد کا منصد انفروی ایک در مرے کے متخالف مزہو۔ د مندوسے الدیمی اس بی صدا کی روزی ناتم کرنے کے لئے بھی ہوئی ہے اور این برائی درزی کا سکر بھانے کے لئے بی اسلام نے بی ونگ کی اجازت رى جامدامانت كيدى جوادى الله كانته كدون واردياج و مردن الله اللي والى كارمنا يونى ك لين فرق زادديا ب- لين النامد ك

أخلات مصاعال ادرته المح كس فدر مختلف بهوها تني ساس كا اندازه اس عمره ایک ملک ورسے ملک پر جڑھائی کے لئے روانہ میں صورت الی کے لئے روانہ میں اس میں کی ان خود اپنے روانہ میں کے ملک کا تو ذکر ہی کیا نود اپنے ماک كيرس علافوال سے يه فرج گزوتی ہے ولال كي كھيتيالي وبران اباع ما ماج الوك ومنت دوه اور ممكيس اور فوج كے كور مائے كے بعد اس معتبر أبين مراليا وام ہوتا ہے کہ دیک نیامت گزرگئی سیابی انسانی حقوق کامطان خیال نہیں کرنے ماغوں کی ویرانی کا انہیں فعالمی صدمر نہیں ہونا۔ اباكبول وتاب اس كش كما شيس معلوم ب كمان كي مقصد روناك كوان تباه كاريول سے كوئى نقصان بنيور يہني اور مذان كى نخوا بول بن اس سے كوئى كى يدنى مهدان كى بهاورى وسفياعت كمفي اس سے كم نبيس بوجات اس الشانبين التصم كماعمال سيكوني طاقت دوك نبير كني

ووسری اسری کا بیان کا ایک نظر جهادنی سیل الند کے لئے دوالا ایس کی ملک میں داخل ہونا ہے ہیری ایس کی ملک میں داخل ہونا ہے ہیری ایس کی کرنگاہ کے کہ میادا یہ پیروں سے کچل کرخراب نہ وجایں بھیل دارور فتوں کے یاغ سامنے ہوتے ہیں۔ نیکن کسی مجا پارکا داخذ ان کی طرت نہیں انتخار محاربین سے جنگ ہونی ہے اور کوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور کوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور کوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایس فی میں شخول ہوتی ہے۔ ایس فی کے ساتھ اپنے کا میں شخول ہوتی ہے۔ ایس فی میں شخول ہوتی ہے۔ ایس فی کے ساتھ اپنے کا میں شخول ہوتی ہے۔ ایس فی کے میا جانیا گھریاں این بیری بی کوں اور

ابنی کھیتی باڑی کو جیوڑ کر اس کئے جہادیں آنا ہے کہ اس عمل سے فداونر تنا لی کی رمتیا اور این حیات بعدالمات کے لئے سرمایہ مع کرے۔ وہ جانیا ہے کہ اگراس نے کھینیاں وران کیں اگراس نے باغ تاراج کئے اور اگراس نے الے کناہوں برا كفرا كلما الوخداوندنعالي كي اخوشي اورعناب كاستحق بموكا اور است ال اعال كى سرا بعدالمان زندكى بس مكنني برساكى دده دېكمنات كرس فنصد كے لئے اس نے بہاد کی صعوبتین برداشت کی ہیں آن اعبال سے دہ مفصد ہی فون موا ما الم اور مصرف فوت موا ما ما مه الله التي وه ابدى مصيبنول مي كرف برمانا مداس سف لاز ا والسامال سے احزاد کرے کار بالكل اسي طرح وومسائعام اجناعي اعمال موسنة بالراجيات وه رفايي مول اغبردنا بى سلمان جندس كرك مى شفاخات بولية بى ادركافرى لیکن دولول کے مقاصد میں بڑا اضالاف ہونا ہے اور اس کے نیا بھانانو ين فادم فرم برد كھائى دىئے بين كا فرول كے اضاعى كام شاغدار يا فاعدہ اور باصابطه نوببت ومنع بس ليكن سرعكه دكهاوا البرمكه ستانش كي تنامه ايك كناب الراسة الكربيد بيندس كاصندوق عبده وارامز شان المبيت كا نصور مفقود اکسی برزری کی رصاکا تبال معدوم اس کے برطلاف سلمانوں کے اجتائ كامول بس ينظبي وسلية فأعد كى سبى كر التاركى دهنا مع خيال كاانر تا إ ہونا ہے اور معاون نظر آنا ہے کہ اسس کامسے نہ قومی برنزی نابت کے ا معصود مداور مذاوكول كوفرمي نظرين ملتلاكرك فاص مسعاعقالد بجعبلانا تترنظرسي

اسلاى تطريبا حماع كافركا فطريبها على فرديت بهدائ فطرة اجتماع ببنديه اس كن فطرى والمن كالمراب الماز میں تورا ہونے کا موقع دیاجائے جواس کی دُنیاوی ایرانزوی زندگی کھے لئے مغیبر البت موسكے الاش كينے أو اجتماع كى بنيادين دوسم كى بلتى ہيں مصرف دنيادى منافع مشنزك كانصتورا ورخداوند نعالى كى رصناجونى بس منافع ونبادى كوابك فتمنى حبشيت حاصل مرو-مما فرانه نصورا جماع بس صرف دنيا وى تفع منفصدد مونا هي السي الشي المول نے وطن نہل زیون پیشد، رنگ اور مشترک روایات قومی کو مبیا واجماع قرار دے رکھا ہے۔ اس طرح افراد انسانی ایک دوسرے سے مربوط ہوکر مختلف گروموں میں تقسیم ہوئے اور الگ الگ جینے بندی وجود میں آئی ہے۔ بہران جفول بس اسى نفع كے تصورت مكراؤ مونا ہے۔ ابك دوسم كوغلام منانے كى معى مرتى هے بخالف وفاعی و بوی فرمیتس وجود میں آئی ہیں۔ تھا رہت کی مندلو اوربيخ مال كى مهم اورى كيم مواقع كاسوال بيدا مؤنات يرمني بولمين وليند اعلان جنگ كرديما ي اور بران بهر جرمني ك ملاهند و با آك ك شعاون ب مسلت النيسه وادرجري فوالأيس طاميدلى كافي سهدجري نباد برما أ ہے۔ امر کم اور روس میں رسمنٹی منٹروع ہوتی ہے۔ ایک اپنی معاشی وسنبرد الدسخارتي كبراني سادى دنياكو كيزكر زياده مسافر إده منافع ابني قرم الداسي بعقه الخير لين مامل كرنا ما مناسب وومرا ابنا نظر مر لوكوا سعمنو كراسي مردار كاسكه بنجانا بإبنا ب-منافع دنيادى مامس كرنا ما مناب-

كياآب خبال كريته إلى كدان متاع كمصوا الاكوني دومرانتي المسر اجماع سے برامد ہوسکتا ہے جس کی بنیاد محص دنیادی منافع کے انترک بردھی كنى بورب نولادى تنائج بن اس كراه ين كيس مصون موق كاخبال بد موناسب، اور فسرائض كانصور دور ما بإناه المبت كيست كي بخروالص كالمصور بيسة فاثم ره سكتا م اور فرائص سے ذہن انسانی کو غافل كريكے محص حقوق كى طرون سكاوست كالمتي الفرادي وجاعنى تودعضى كے سواكيا موسك سے بوروك سے آب نسادنی الارس کے سواکس چیز کی امیدکرسکتے ہیں ؟ اسلام كانظر بيرتمل مردن دنيادي منافع منترك كي نباد رکھی تاکہ ذیرن انسانی خودعرضبوں کے نا سور کامقام مذین جائے اور حکم دیا کہ وتعاورا على البروالتقوى وكالعاونوعلى الاتموالعدوان نوا بفينا منردرى المان قطرة ايك دومسرك اتعاون مامنا مهدلين اس نعاون کی بنیاد می برونفوی موابستی اور بربرگاری بربرونی جامیت ایم و گناه اور بے اعتدالی و بے راہ روی بس ہم وطن وہم قوم تو کھا ہے ماں باب اور ساب بینے بیٹے کے سا افتہ بھی نعاون مہیں کیا عاسکتا۔ افراد انسانی میں اجتماع کی بنیاد مناسل اوسى سيداورم وطن دركب موسكتاب اورندزيان ببكوكاراوربدكار كى دوستى بنيل ظالم وعادل كايام جور منها ورا يصي برسكايامى تعلق بهين سه اس طرح اسلام في لفنين وعقائد اور فران و دماع كى كمسائل كواجها عالما

لا كى بديا د فرار ديا اورينا ديا كه النها نول كى صرف دويى تعين بوسكنى بين -ايك وه لا حس کے عقائدواعال کی بنیاد بروتفوی بر مرالیے انسانوں سے نعاون میں المرنا مبله الدان كيرما عدم كروجها على تعمير يمي مكن هيد اور دومرى وه والمسم كال وعفائد كى بنياد المصدعادان يرقائم ب بوسكنا يهدك ان دونول قىمول كى دوالسال ايك بى وطن بى رسىنى بول ايك بى زيال پولنے ہوں ایک ہی رنگ وسل مے ہوں میں ان کے درمیان تعاون مل كوفداف مارنبس دكها كيونكم بقصدعل بس شديد اضلات كي يعدعمل بي تعاون بينتجرا درم صرب رسال مرما أسهر-فساوكا كاسبب إمروده بدجينيون اورساري ونباير مادى فساد منس الاصلى سبب سي كرفداكى بجاست وطن كو معبود سناتے بریدنصب انسانوں نے بنیاد اجتماع ہی بدل دی ہے۔ باہی تعاون کی بنیاد برو تفوی اور اس طرح رصناء خالت کی بجلے ایک سے مان من تعین وطن کی مربلندی و بہودی کے تصنور برقائم کردی کئی ہے۔ اس الظ الغرادى فود فوضى كي تمام نا يك وسفلى عند بانت في فاك وسعات باكر قرمی خودغرصنی اور وطن بریستی کی شکل اختیار کرلی اننی نو فناک شکل که اس کے مقابله من بروتفوی اور نیکی و نیکوکاری کا انفرادی و اجتماعی نصتورمرده مرکبای اكراج كونى منتقى اودنيكوكار شخص سحى بات كبردياب بإانسانيت مصعبت كى لمقاين كرنا ب أو وطن برستول كى باركاه معدا مع غدار وطن كالعنب وبا مإنا هے ادر وطنی حکومت استے مزاسف موت وسیے لغیر نہیں مانتی -

المن في تطريب بياج

ایمان سے سوچے ۔ ایج النان کی اجماعی ڈندگی میں بر ثر مقام کھے اس کے اس کمینے اور دون فطرت النان کو جو وطن کے لئے ہر طرح کی قربانی وابنا کے لئے باربار اپنے آپ کو پیش کرتا رائم ہو۔ ایسے کمینٹہ اور ذلیل النان سے لائی کی کیا اُمید کی میاسکتی ہے جو وطن کی سر بلندی کے لئے برو تفوی کے صدود کو فراسکتا ہے اور دو سرے النا فراس کو ذلیل کرسکتا ہے۔ اس سے کس مولیس انسان و نیکوکاری کی امید کرسکتے ہیں ؟

نم کو آن سے وفس کی ہے امیر بو نہیں جانتے وفس کیا ہے .

یہ ایک بنیادی مسئلہ اور وقت کا سب سے اہم سوال ہے۔ یا در کھٹے کہ وطن کی سراید کی کا نفتور اور نیکو کاری کا خیال دونوں ایک ہی سراود ایک ہی وارد ایک ہی مراود ایک ہی وارغ ہیں نائم نہیں رہ سکتے۔ اس کے ضرورت ہے کہ ہر شخص اس سئلہ کو پر سی طرح سبے۔ اللّٰہ کی رفنا کا بقین رکھکر اس کے لئے میدوجہد کرے اور تام انسانی داغول کا ایر میش کررے بن یں وطن پرستی انسل پرتی از بگر پرتی غرار ایر نین فرض خدا پرستی کے سواسب کچھ مجرا ہوا ہے بجب بک بیرسرا ہوا اور منطن مادہ فارج نہیں کی ایک خدا اور موجودہ کا فرانہ اصطلاحات ہیں تفدادا ن وطن کی ایک خدا پرست اور معالی جا عیت پیدا نہ ہوگی انسانیت کی موجودہ نکالیت کی ایک خدا پرست اور معالی جا عیت پیدا نہ ہوگی انسانیت کی موجودہ نکالیت کی ایک خدا پرست اور معالی جا عیت پیدا نہ ہوگی انسانیت کی موجودہ نکالیت کی ایک خدا پرست اور معالی جا عیت پیدا نہ ہوگی انسانیت کی موجودہ نکالیت کی ایک خدا پرست اور معالی جا عیت پیدا نہ ہوگی انسانیت کی موجودہ نکالیت کی ایک خدا پرست اور معالی جا عیت پیدا نہ ہوگی انسانیت کی موجودہ نکالیت کی از الرنہ ہیں ہوگی کا اذا لہ نہیں ہوسکے گا۔

مولانا حبدرز مال صاحب صدیقی کی بیختصری کناب اس مقصد کے لئے ایک بنیاب نام مفید کے لئے ایک بنیاب نام مفید کا بیاب بنیاب بنیاب مفید کا بیاب بنیاب با با با با باد با با با با با بادیاب باد با باد با باد با ب

کے مطال نہیں اور بارجود اختصار کے مولانانے دلنشیں اندازیں سئلرز برجون سے
متعلق تقریباً وہ سب کچھ کہر دیا ہے جس کے کہنے کی صرورت ہے۔ فیجنوا هم
الله خدیدا۔
الله خدیدا۔

بسها للتراكر من الرسيم

دنیا کے حالات جن نیزی سے بدل رہے ہیں اکسی سے پوشیدہ نہیں افرام عالم کی وطنی اور نسلی رقابتوں نے گوری دنیا کو اضطراب و بدامنی کے انداب اس وخوسخالی کی آمید، آمید معلوں کی لیبیٹ بیس لا کھوا کیا ہے -ادداب اس وخوسخالی کی آمید، آمید موہوم ہو کے رہ گئی ہے -ان مالات میں سلمان اور صرف سلمان پر رہ فرض عائد ہو تندوسے نیات و اقوام غالمہ کے جرو تندوسے نیات و اللہ کے جرو تندوسے نیات و دلائے ۔ کیونکہ اور مطاوم انسان میں ایک ایک ایسے نظر نے اجتماع کا ملائے ۔ کیونکہ اور کی کا نیات میں صرف مسلمان ہی ایک ایسے نظر نے اجتماع کا علم برا رہ ہو تندوسے بالا تر اور انسا نیبت مطابقہ کی فلاح و مخالت کا مناموں ہے۔

گذشتنه دوصدی سے اسلامی دنیائے اقدام مغرب کے نظریہ ہاسے
قرمیت ووطنیت کا شکار ہوکر ہم گیراٹون اسلامی کو اپنے ہا تنول کوریے
کردیا اور بین الاسلامی انتجاد ریان اسلامزم ) کو ایسا دھ کا لگا کہ آج
کردیا اور بین الاسلامی انتجاد ریان اسلامزم ) کو ایسا دھ کا لگا کہ آج
کرمانک اسلامی اغیار کے پنج استیراد بیں حکویے ہوئے ہیں مگر اب

بیب کدا قوام پررپ کی دُورج اخلاتی قیود وا قادارسے بے نیازی ادہ بیت کا ایک انہاک اور دوس زروسیم کی وجہ سے بیکار ہو چی ہے اور عالم انسانی ایک بہت بڑے انقلاب کے درواز سے پر کھڑا ہے۔ صرورت ہے کہ مسلمان اپنے مسلی مقام و موقف کی جا نب بیتا یا نہ حرکت نشروع کرد ہے۔

اگر او را مقامت س باز بخت ند جا اور اس خالم اور محالی بے پنا ہمیست اگر او اس خالم او جا کی خوم کر کے قرآنی نظر کی اجتماع و سیا دراس خالمانہ طبقاتی نظام اجتماع کو خوم کر کے قرآنی نظر کی اجتماع و سیا ست کے ذریعہ دنیا کو تریت و مساوات اور اس و فراغ کی برکات سے و سیا ست کے ذریعہ دنیا کو تریت و مساوات اور اس و فراغ کی برکات سے مالا ہا کہ کردھے۔

اس سلساری صفروری ہے کہ اسلام کے فلسفہ اجتماع کے تام اجزا دکوالی رنگر بیش کیا جائے تاکہ جوسلمان نکراسلامی کوچھوڑ کر فکر فرنگی اور فکر مندوری نیون کی منام کی طرف والیس آجی بی وہ اپنے اصلی مقام کی طرف والیس آجی بی اور غیر سلمدل کو اسلامی نظریج حیات کی عالمگرافا دمیت کا بقیمین ہوجائے۔

ادر غیر سلمدل کو اسلامی نظریج حیات کی عالمگرافا دمیت کا بقیمین ہوجائے۔

یہ کتا ہے اسی کوسٹ می کو دو مری کڑی ہے ۔ بھی اسلامی نظری سیاست کے بعد بیدور مری کہا ہے۔

اور اس کے بعد بیدور مری کہا ہے جو اور اس کے بچھے حصتے قسط وار معارف میں ناکن جو اور اس کے بھی حصتے قسط وار معارف میں ناکن جو نے سے ہیں۔

رعایے کہ خدا کے قدوس اس تقیر کوششش کو درجہ قبول عطا نرائے ،
لیم

صدر فعی رسطانکوٹ)

مفامر

# والماع كالفاقي ور

برايك عجيب بات يهج كم عقل انساني كي يبيم كا وسنول في مضطرا نسانيت اور احترام اومبت كح لف جب كي كسى نظرية ذند كى كومر مراه اور مكران كاربنا با بالاخروبي غادت كرانسانيت نابت بؤارجس نصور جيات كوانوب انساني كا سبسي براعمروار مجماكيا وبي ابمستنفل وجرعدا ومن فشن بن كے كباء ادرس واعبر اجفاع كوانساني مرض كاجاره سازنصتوركيا كيا وسي انسانيمت كملت المست بالمان بن كباراب بناية كمالم السانيت كم بخن موحة بركبون ما تمكياما سے كم اس كى ماره سازى كے لئے بوطبيب كى آگے ا سب ده اس كوكسى نظ دردس بنالوكردية بها در كيم غوركيم كم السي عالمناس اس كعلاج كم الشكون معداد المنفاكي طرت ديوع كباجائي ور دمسنت طبعیب امست علیج مهودی وروست كرطبيم وبدأل راج علام بمجب بيهم بسك كرانساني تاريخ برككاه والتين وصاف صاف مظر أما ہے کہ کہ س رنگ ونسل اور قبیلہ ونسب کے بہت برانسا نبت کو معیندی وفی جاريا ہے، كبي مربب رجوحقيفت بس سرايا اخوت وعيت كا بياب ہے) کے نامسے لاکھوں النمانوں کو فاک و خون میں نرطیایا جاریا سبے كهبس جغرافياني قومتيت رنبث نلزم كي بالكت أفرسينيا ب النماني أبا داول کو ننه و بالا کر رہی ہیں اور کہیں خود ساخت فلسفہ معبشت دسیاست کے سميح تمام النسانول كومبوك شمتنير حفيكا ياحا رباسيم وادد علمبرداران حرب ومساوات كالأنش إنتفام كشعلول سعالنساني بسنبال بل كرفيسم برور بى بين اور آج بهم حس طرت نكاه المفاكر ديجين بين الشانب كى بمر گراش وسالے مبین بیس بات کے مانے برمجبور کرتی ہے کہ م يمنوزا ندرجهال آدم غلام است نظامش خام و كارس نا تمام است اتشانوں سے جب انفراد بہت سے اجتماعیت کی طرت درخ کیا توسب ست بجبل ان بين لنسك سنع المديد مروا - به مشعور دراصل الشاني عنرورتوں کی بہیرا دار تھا۔ اور ابتدا میں اس کا مقصدسوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ زندگی کے مختلف شعبوں کی تمیل سے لئے الگ الگ كادكن بروں اورنفسيم كارسك طور بركونى ابك كام اسبنے وتمہدلے سلے ادر کوئی دوسرا کام! اور اس طرح وه ایک تمدنی ا داره کی حیثیت تمدن مصحتلف منعبول من وسعت ببراكرين - مكريو كم انسان كيم فطريا طاع ادا يغرض برست وافع برداسيد - اس سلت وه أسكوبل كراس

ا شعوری روک تھام مذکر سکا۔ اور اب پرشعور مسابقت کے

میدان بین دوسری فرمیتول کوگراسانے اور ان کے دسمایل میبست برقبعند کرنے کی کا در لیدین گیسا ۔

دنیائی فدیم ترین افوام شلاً امم سامیداً ولی اوراً دین افوام کی فانخانه بلیغارول اور تنگویا نه عزائم سلے قیامت جبرز لزله کی صورت بی امعمار و با دکوته و بالا کریا و روه الشائی لاسلول کوروندنی جوئی و نیا کے بیشتر ممالک پر چپاکیس مینا وروه الشائی لاسلول کوروندنی جوئی و نیا کے بیشتر ممالک پر چپاکیس و خوالجه مین انشک و آئی الغا فاسے ان کی توت و و شوکت کا اندازہ کیا جا اسکتاہے ۔ اور تر مانه حال کے انٹری اکتشافات نے جزار یا سال بہلے کی الشائی ارتاخ پر جہالت و گمنامی کے جو دبیر بر ور اللے اللہ بروٹ نفت و بروٹ کفتے ۔ بری حد تک الحاد بیٹے بیں ۔ اور آئی بیم ان افوام کی جبائی توت و بروٹ کفتے ۔ بری حد تک الحاد بیٹے بیں ۔ اور آئی بیم ان افوام کی جبائی توت و شوکت کے خط و خال تاریخ کی عینک سے بیمی دیکھ سکتے ہیں ۔ لیکن جہالی ان افوام کے نظر نی اجتماع اور تعتور ٹرندگی کا تعلق ہے اس کی تین و دربالی ان افوام کے نظر نی احتماع اور تعتور ٹرندگی کا تعلق ہے اس کی تین و دربالی ان افوام کے نظر نی اکتاب التد بی کی طرف رجوع کرنا چاہئے ۔

دراصل برقو میں بن برست نقیں اور ان کا ذہنی ننعور رنگ وسل کے تنگ دائرہ سے آگے مذہر طاکفا۔ اور ان کو دوسری فومول کے خلات آ مادہ جنگ کرسنے وال حقینی محرک صرفت ان کالشی غرور و تکبر بی کفت ۔ بعنی ان کی جنگیں مزیبی اور اصولی مزینی بی کیونکردہ کسی اصولی نرندگی کوت یم بی بنیس کرتی گفیس ان کی زندگی ہے مگام کئی اور شلی محمن اللہ ان کوانسانیت وانعلان کے نمام تفاصوں سے مخوف کر دیا تھا۔

- مرسب الرمير كراصول النيانيت اورمقدس اخلافي ا قداوكا ما في سين

تديها بين ما شف دالول كوايك لمحرك لي كين فتل تفوس اور نوين أوميت كي اجازت بہیں دہتا ۔ بیکن عیبت یہ ہے کہ ذہب کواس کے مانے وا لول الناس كى يہ فتكل بى ما تابى كب ب يورى السانى تاريخ بى برت كم السي مثاليل ملتي بين كه نزم ب كوعشقي طور مر ديكها اور ما ناكيام موسبي وجه ہے کہ ان مذہب ووسرے واعیات اجتماع سے جھم بدنام ہیں ہے مزیری تعصب کے لئے تاریخ کا دہ دورسب سے زبادہ برنام ہے جس كوابل ناريخ و تذكره سن قردن وسطى ومدل ايجن كا نام دياب - الس دورس مدريك نام سع السائيت كى تدلب وتحقيركواس ورجه فروع را كماة لالذكرد وركي بمييت ودندكي بعي اس كسامني بي نظراني ب ـ چنامچراسلام کے طرورسے مجھ عرصہ پہلے دہل ایران ادرابل روما کی جنگوں بس مذم بى دبوانكى سن اخلاق ومشرافت كوس طور رسواكيا ، الشانى نسببهم بشه اس ببنادم ومشرمسار دبیل گا- اورعبسائی عکمرانون میرودی آباد بول برجو مظالم وصائع اس كى مثال تاديخ كے صفحات بين شكل مىست مل سكتى بكه خود عبسا يول كالبعقوبي فرقديمي ان درنده مسفت حمرانو لسكم بمرو انتلاسے جینے اٹھا۔ اور اس سے اوائے اسلام کے بنیج اگر بناہ بی اس دورس ایک طرب مرم سے نام برباد ستا زوں کی سم زابوں سے مرسببيت كفلات تفرت وخفارت كم مدبات مشقل كردبت كف وادر دومرى طرف دل كليساسة مزميب كو أبك اليها مادة عام تصور كررك تفاجوان كى اغراص مع مسليح بس برابر دهلنا جلاحاً ما تفا- دنياكى بربريا

منرسب كالباس بين كرعين أواب بن جاتى لقى -ادرابل كلبساكى بوس بيننو سے ایک دنیاجلا الفی فی -جنا بجربار بوس ادر تیربوس عمدی نک برابر سی مالت رى - گري قدرت كالل فالن ب كرجب كسى جيز كاليكار مدس تحادركر جاناتے۔ توعین اسی دفت اس کے روعل کا ظہور ہوتا ہے۔ جنائجہ اس زمانہ کے علمبرداران فرمیب کی بدعنوانوں اور سوا برستیوں سے دنیا اس فرزنگ المئی کھی کہ جو دہویں صدی میں مزہر سے خلات ایک طافتور محاذین گیا۔ به الم مغرب كانت أنبه كا دورست جبكه إبك طرت ملوكيت وشابى كو شاسك كى جدوج دكا أعاز توا اور دوسرى طرف كليسا ومذيب كى بد عنوا بوں کے راز ہامے راست منظرعام پراسك لگے راجنی القاب اسدون كومك لخنت ان دومحادد لربر لرنا براء مكر جونك ان كى طرف حربت ومساوات اور توم دولن کے روح برور اور دلنواز لغرے کھے۔ اور دوسری طرف جرو الشادى لرزه الكبرووابات اور مرسب كي ورساخته او بام وخوافا منسك سوالجه منه كفا-اس كي بالاخر موكيت كوشكست ورخيت سے دوجار موالا اور كليساكي بهار كفي تنسير يوني -به وای دوری که امریکه کو النگلستنان کی محکومتیت سے کلو فالاسی

به ویی دوری که امریکه کو النگلستنان کی محکومتیت سے کلو فلامی ملی - بولببندروس کے خلاف برر آرما برا اورائی اسطر بلیا کے مرمفابل الحط کا برا برا اوربلقائی ریاستوں سے ترک شاہی علائی سے مجات بائی ۔ اور فرانس و انگلینڈ سے نظام کو کرنت کو اسٹے بہاں سے مک بدر کہا آور است من ممالک ایر کہیں کا می جہودی نظام

دبالمبنائي سلم الادردوره شروع برا - نيز ذهب كے فائنہ سے جو ضلاً بداموكئ تقى اس كو وطنيت كے عقبده سے بركباكيا - اور فوم وممكت كى اساس اب وطنيت بى قرار مانى -

بهان بهنج كران ان في القين كرابيا كمراس والمسخد تران والا لك ليا سيريس كمسلئ النسابيت مرتول سيمفنطرب اورلسترمرك بركراه دسيطى ادراب يقيناً عالم النهاني كوامن وجبن تصبيب مروكا -بيكن اس و فت بهرت كم لوكون كواس بات كاعلم بوها -كم آج حبس كوالنساني مرص كاعلاج منفافي تعتور كرلباكباب وه در اصل حيات السان كي كيم سم فالل مع جنا يجه تعود سی عرصے میں عوامی طبقوں نے بیمسوس کر لیا ۔ کہ بہ حربت ومساوات سے دعیت اندرسے بالکل کسو کھلے ہیں۔ اور حقیقت میں السانوں کی غالب اکثر تبن اب کی اسی طرح مجبور دیا اس سے یوس طرح سیلے تھی فرق صرف ا تناہیے کہ پہلے اللہ كى مخلوق ايك يى بھيلرئيے كے لئے مفر تر بنى بو تى تفى - اوراب بھيلولوں كى ایک منظم جماعت سے ۔جوانسانوں کے گلہ کو بھار پھا ڈکر کھارہی سے سے د بواستیداد جموری قبابس یا شے کوب توسجها سي كر آزادي كي سي مبل لم بري

ادر پیرگزشند عالمگیر حبنگور میں وطن کی دیوی نے پوری و نباکوجس طرح آگ فون میں بنہلا باس کے نفتور میں سے رو نگیر کھوے جو حباتے ہیں یہ خریبہ میشنلزم میں نفعا جس نے مہل لیسے یہ کہلوایا کہ حکومت و نیادت کا حق صرف جرمن توم کے لئے محفوص ہے اور ونبا کی دومری نویں اس کی غلامی کرنے کے لئے توم کے لئے محفوص ہے اور ونبا کی دومری نویں اس کی غلامی کرنے کے لئے

بدا ہوئی ہیں۔ ہی وہ برغرور لغرہ تھاجس سے بوری النسانی دنیاکوکی سال جنگ اسے جوری النسانی دنیاکوکی سال جنگ اسے جہنم کا ابن رض بناشے رکھا۔

يه برحال جب دنباسك عواى طبقول كوبمعلوم بوكبا- كمفرى جهورس دراسل ملوكبيت و شابي كا مديدادين سي - اوراس بليس مانده طبقول سلتے کوئی سامان راحت نہیں ہے۔ توانہوں نے زنرگی کا باسکل ایک با على بيش كياء نيافلسفه زنركي ترتيب يا با اور بالكلست اصولول كي بنباد برمزدوردل کی جماعت کومنظم کیا گیا۔ اِس جدین فلسفہ نے الشانوں کو دو الك ادرستقل محا ذول مي تفت يم كرديا ايك طوث مزدور وكسان اوردوري طرف زبیندار وسرمایه دارجنا مجریه کی طرح اب کمی انسانون کونیس برگیاکه زند کے مشار کا صل اس سے سواکوئی روسی بنیں سکتا کہ مزد دروں کی طافتور تنظیم سرما بردار کی فوت وشوکت کوشکست دے کرمیاسی افتدار کی باک ڈورمزدور کے یا تھریں دسے دی ماشے۔ لبکن بہاں تھی واقعات سانے تابت کر دیا کہ مس كوفرمت تدر من مجد لباكيا كفا- وه دراصل اشتعال بزراتن اتفام ہے۔ بواسے میل کرکرہ ارمنی سے امن وا مان کو خاکسٹر بناسے والی سہے -اور عاشے واسلے جانتے ہیں۔ کر انسانبست کی بریادی دہاکت بیں ہو کھے کسریافی ره گئی سے - ده اس عد مدفلسفة زندگی سكے علمبرداردن بى سكے عاصوں دارى

ان تنظر برہ ہائے اجتماع کی ناکای کے بعد برسوال بریا برونا ہے کرستفیل کے سند اس النا اول کو ایس کو ان میں راہ اضتیار کر فی جاہتے۔ جوراہی بلاکت اوں

اس الوی فی ارائی کارنہیں ہے کہ ہم کسی ایسے تصوراجما تے ہے۔ اس لئے اب اس کے سواکو ئی فیارہ کارنہیں ہے کہ ہم کسی ایسے تصوراجماع کا مراغ لگا بیں جوانسا اور النسان کے درمیان کوئی حدّفا صل قائم نذکر ناجو - بینی دوانسا اور این کگ ولئیل ہا بعد مسافت کے بردے حایل کرسے والانہ ہو - بیکی مشرق و فرکھ انسانوں کو ایک ہی رشتہ انوت بیم منسلک کرتا ہو عنی معدم فیرین کو مدم فیرین کو مدم فیرین کھانے کے عنیم سے کہ دورحا حرکے ہم سے مفکرین کو مدم فیرین کو مدم فیرین کھانے کے بعد ہوت میں مات کو محسوس کرنے گئے ہیں کہ آج بعد ہوت مام مصافح ب اوراب وہ اس بات کو مسوس کرنے گئے ہیں کہ آج عالم النسانی کے تمام مصافح ب اقوام حاصرہ کے نگدانہ نصوراجماع بینی نیشنا کی اورکیونرم کی بدیاوار میں اور النسان کو حقیقی امین اس وفت میں مبیشرا کے گا جب کہ اورکیونرم کی بدیاوار میں اور النسان کو حقیقی امین اس وفت میں مبیشرا کے گا جب کہ برانسانی مدینہ اور کا بینات کے محکم اور غیر شرائد ل حقائی کی نبیا دوں برانسانی مدینہ کو خاتے گی ۔ لیکن اعمان کو بہ فیمیلے کرناہے ۔ کہ اس برانسانی سوسانٹی کی نظیم کی حالے گی ۔ لیکن اعمان کو بہ فیمیلے کرناہے ۔ کہ اس

برمهگیرا صول انسا نبت اور کائبنات کے محکم اور غیر متزلزل حفائین کی بنیا ودن برانسانی سوسانٹی کی نظیم کی جائے گی ۔ بیکن اجی ان کو برفیجیلم کرناہے ۔ کہ اس خسم کا ہم کی سرعالمی نصور زندگی کہاں سے دسنیاب ہو سکتا ہے ؟ ممکن ہے کہ کچھ عوصہ اور کھوکریں کھانے کے لبد ان بر برحقیقت بھی منکشف ہوجائے گی کہ ان طلمت کد ہ یا س و نومیدی ہیں اگر کہیں امید کی کرن دکھائی دیتی ہے ۔ نو وہ صرف انسی اعلان حربیت وسا واٹ کے اندر ہے جو ترج سے تیرہ سوسال بہلے بُوتنبیس کی بہاڑ بورسے بلند سرّوا تھا۔ اور اس وقت ان کو باول ناخواسندا عزاف کرنا بڑے گاکہ ہے۔

لَبِس لَسَا إِلَّا إِبِيك فِرارُناً - وأَيْنَ فِي ارُالناسِ إِلَّا لِي النَّاسِ

بيس نظركتاب بي جيساكم اس كام سے ظاہرت المام كے يمكر إدران نظرت اجتماع كي تقبقت اوراس كے اجداء تركسي سے بحث كي كئي ہے بہلى دفعه يہ كتاب اكست ميه المرس حبد رأباد دكن سي شائع بروي هي، به زمانه ده تصاحبكه غلام مندوستان دوازادمملكتون فيسبم مردع تفا-ادرمك كوساخ كوساخ كوساخ میں فسادات کی آگ پھڑک رہی گھی، قومیت کا نشانسانی وماع پراس طرح مسلط تفاكرسي كونبك وبداور نببر ديننسك امنيازي سوجه بوجهري مذمتي وحدث ويمين ادر قساوت فلبى كے بونو فناك مت اظراس زمامذ ببن ديجھے كئے ببن ان كى نتا بهلے کی السانی تاریخ میں دھونگرے سے بہیں ماسکتی۔ بیکن آج جبکہ دوں کا اوجھ بری صدنگ بلکا مودیکا سے - ادر دماغ تو می و مزیری جنون کی گرفت سے کھے آزاد منونا جار بام ببركنا ب جديداوركارا مرا منافول كساغد وباره شالع بررسي ہے۔ دعارت کہ خدائے فاروس اس سے بڑے والوں کو اسلامی وسعت نظراورا قرام ا دمبست كا باكبره دون عطافراك اور باكستاني مسلمان وه مقدس القلاب ببا كرسفيب كامباب بوجواسلام كالمع نظرب اورس كحسك بإكستان كاخطم

رَتَبناعلبك نوكلناواليك أخَننا والبيك الممين

احقرالناس حکیم سرارمال دصرفی)

ما مان ح اهوارير

## اجماع والقالصور

كانبنات السى فطرت كى عوبدراويون اورجرت طرازيون كى ماجكاه سے اور ادراس بهان رنگ داوی بنرجیز کچیم اس طرح کی حسین د برکشش دانع باوتی سے کہ اس نظر حقیقت شناس کو زندگی کی لطبعت ترحقیقتیں ابھری اول محدرى مروى وكان وبلى دينى بين - السامعلوم مونا بدے - كرابك بى صن علوه طار ادر ایک بی اورجهان اب سے -جو پوری کا پنات کو اپنے جلویں سے بدو عن سب صبح الكشن كالسبن منظر بديان و دن معواكي تا بحد نظر وسعت شيري زندكى كى مِنْكَامه برور اور رئلين مفليس مون با دشت وحشت جيزى عاموشي ادر برسکون خلوتیں مصبح حیات کی صنیا پاش مسکرا میٹیں مردن یا مشام زندگی کے مالمي جهره كي وحشت ناكبيال -آبشارو ل كاسمع لذاز ترنم مو بارعدوبرن كي خوفناك كؤك بنرم طرب وشادى كے نغم بلٹ مسترت بدوں بالحباس تعزیب كى دىفكارايس برسب كيم ول دوراكاه دحقيقت شناس كى نظرس ابك بى سلسلىم د جود كى مختلف كرمان بين - اور ايك يى نورطلق بران كى انتها د من من اور ود مرااس نفسول برالفن د في الارض آيا دب الهو تمنيان و

في الفسكم افلانتهارون رالناريات)

Marfat.com

اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ كُنِ كُوْى مِكُنْ كَانَ بِاشْبِهِ السِمِيلِ الْفِيعِت وعِرت ہے۔ كَ فَكُنْ أَوْ الْفَظِ السَّمْعَ وَهُو السَّكِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن حساس دل ركحتا الله فَكُنْ اَوْ الْفَظِ السَّمْعَ وَهُو السَّكِ اللهِ عَلَيْهِ مِن حساس دل ركعتا الله فَكُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ارمن وسمائی یہ کائینات جو روز مرج ہمادے مشاہدہ ہیں آتی ہے۔
اس کی ہرچیز بظاہر منفر و اور تنہا وجود رکھتی ہے - اور اہنے اعمال ووقا طبعی کے لمحاظ سے دوسری استہاء عالم سے بائل الگ تقلگ محسوس ہوتی ہے - مگرمردہ مجاز کو سلمنے سے ہٹا کرچہرہ حقیقت پر نگاہ ڈوہئم بینا ایک وسیع نراور آفاق گیرنظام کائینات کا مشاہدہ کرتی ہے - اور ہردچ مشخص درا مسل اس کائیناتی نظام کا ایک جزولا بنفک ہے - عالم المونی ہو باکا بنات ناسونی محفل المجم ہو یا جہان نباتات ارمنی ، نظام سما بدوباو وباران ہو باسلسائے کوہ و بیا بان غومن اس کا منانت کی ہرچیز ہم گیر نظام عالم کی ایک کو ور دو بقا کا رضا نہ کے اس عظیم مربن کا رضا نہ کا ایک برخ رسم گیر نظام عمل کی ایک کو دو دو بقا کی موجود و بقا کا دخان سے دوجود و بقا کی موجود و بقا کا رضا نہ کو دوجود و بقا کی موجود و بقا کا موجود و بقا کی موجود و بقا کی موجود و بقا کا موجود و بقا کی موجود و بقا کی موجود و بقا کا موجود و بقا کی موجود و بقا کی موجود و بقا کا کو موجود و بقا کی موجود و بقا کی موجود و بقا کی موجود و بقا کی دوجود و بقا کی موجود و بقا کی دوجود و بقا کی موجود و باز کو باسکان کی موجود و برجود و بقا کی موجود و بقا

فران یم باربار عنامرکا بینات کی مارسیت دوران کی اجتماعی نا بیروافادی بین غور دفکر کی دعوت دبتا سے معالم بالا عالم بو در میمارے جہان درگ د بورسے ایم عنام رکوایک مما کھ ذکر کر ناسے رجس سے ال استب ال استب ال استب ال استب کے معنوی اور افادی تعان وربط کا اظہار جوتا ہے - بلکہ بیشتر مقامات بی قرآن خود بی اسبا عالم کے باہم افادی تعانی ن کو اینے مخصوص اسلوب بیا بی ذکر کر مرتا ہے ۔

Marfat.com

1. 60

كياأب في ايني يردرد كادى طوت ہیں دیکھا کہ اس نے ساب کو کیسے كهملايا اكرده جاسنا تواس كو محرا دیا ۔ بھریم سے سورج کو اس ير دلسيل فرار ديا " بحرا اسكى سے ہم سے اس کو اپنی جانب کھینے لیا مراکی دات نے تمراک سے رات كولياس اورشيد كوراحث بنايا - اور اس سے زمین کے اندر کھیل جانے کے بلتے دن بنایا - دری دائ مداوند کی جس تے بواد س کو کھیا جو اس کی رحمت كىلبتارت دين والى بل -اوريم أسان سے باكيروبانى أنادام الكم اس درلج مرده بنيون كوآبادكري اورالاس ممريدا في وين مخلون من سع جاريا بون اوربیت ستے لوگوں کو ا

كياآب في بين و بكها كدال لا المال ا

القرنثراني ربيك كبيت مها انظل ونوشاء لجعلهاكنا تمرجعلنا الشمس عليه دليه أده تمر فيضنه البينا و فبحثًا ليسيرًاه وهوالنى جعل سكرانيل لباسكا والتوم سباغاة جعسل النهارلنفورًاه وهو الن ى ارسكل الوبخ لبشرا سبن ببکری دحمته وانزلنا من السماء ماءٌ طهورًاه لسعى ببد ببلان مبنا وسنفيه مِمّا خلقسنا الغامّادّاناسي كسشيرًا د رسوره ا نوتان)

اَ مَهُمُ اَنَّ اللَّمَا لِيَّالِيَّ اللَّمَا لِيُوْفِي شَكَابًا النَّمُ إِنْ إِلَّانَ مَنْفِئَهُ ثُمَّةً يَجْعَلُهُ النَّمُ إِنْ إِلْمِنْ مَنْفِئَهُ ثُمَّةً يَجْعَلُهُ ہے کی ان کو تہ بہ ننر دکھناہے بین تم دیکھنے ہوکہ ان کے اندرسے بارش نکلتی ہے ادر بہارٹوں کی بلندی کی جانب سے برون رہونھنا ہیں ہوائے مردسے مجمد ہوتی ہے ) آنارتا ہے نیں یہ برون جی بر جا بناہے آنادتا ہے اور جس سے چاہزا ہے کہ انارتا ہے توریخ اور جس سے چاہزا ہے کہ کا وسے بدا ہوتی کر کجل اجوبا دلوں کے کو اوسے بدا ہوتی کر جیک انکھنوں کی دی تنی کو اوالے جائے

الله المناقدة الودى المؤلى المستمارة والمناقدة المستمارة المستمارة المستمارة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة المناقدة والمناقدة والمناقدة

عالم ارمن دسه کے اس دسیج نر نظام افادہ و انشراک اور اس کے حسین وجیل مناظر میں اہل بینش کے لئے جو و جرش نش اور سامان عبرت بن سکتی ہے وہ بیل مناظر میں اہل بینش کے لئے جو و جرش نش اور سامان عبرت بن سکتی ہے وہ بیل مناظر مناظرت طافت کے زیرا نزا بنی منزل مقصود کی جا نب لدواں دوال ہے ۔ آپ جاروں طریکا ہ انظام انظام دیکھیں آوالیسا معلوم ہو نا ہے کہ ذرّہ سے لے کرہا والگ اکر دیکھیں آوالیسا معلوم ہو نا ہے کہ ذرّہ سے لے کرہا والگ کہ اسمالاں کی ایس جو سے لے کرہا والگ کے دیرہ اسمالاں کی ایس جو سے لے کرہمان مدد انجم سک کرہا شالاں کی المام سنا مناز بذری کا عجب وغریب مرفع ہے ۔ گویا دہ کہ بین اللہ وار آستانہ دوست کی جا نب برطود در بی ہے وہ ست کے عالم میں مستانہ وار آستانہ دوست کی جا نب برطود در بی ہے وہ ستی کے عالم میں مستانہ وار آستانہ دوست کی جا نب برطود در بی ہے

دابوح مابیکون المشوق بیوشا
اذا دنت الخیام سن الحنیام
غلط کادلوگوں نے اسلام کوبس اتنا ہی سیجھ رکھاہے۔ کہ وہ جبند آواب
امراسم کا مجموعہ ہے با زیادہ سے زبادہ دوسرے مذابرب کی طرح
کا ایک فدرس ہے۔ بو صرف چند افلاقی اصول و توانین ہی کی دینی اپنی باس رکھالیے اور عصروا اس کے کچھ حواس با خند اور زنگ نظام حضرات اسلام کو نازبیت اور فلیسٹرم کی طرح کا ایک فالص توم پر شامنی نظام سنہاست اور فرآن کو محف سیاسی دستور اور بین المتی نوانین کا نمرا نیان فرانین کا نمائی نوانین کا نمرا نے بین آئی تو آن جکم کا دعوی بہ ہے کہ اسلام بوری کائیا تو کا مذہر ہے۔ کا نمائی دستور حیات کا مذہر ہے۔ ایک ہم گیر نظام اطاعت ہے۔ کا نمائی دستور حیات کا مذہر ہے۔ ایک ہم گیر نظام اطاعت ہے۔ کا نمائی دستور حیات کا مذہر ہے۔ ایک ہم گیر نظام اطاعت ہے۔ کا نمائی دستور حیات کے اور عالم کون و مکان کا کوئی گوشنہ اس کے تقریف سے با ہر نہیں

کیاوہ اللہ کے دبن کو جھوٹہ کرکوئی دومرا دبن الماش کرشتے ہیں بہ حالانکہ اسالوں اور زبین کی تمام بھیزیں صرف اللہ کی اطاعت گذار بھیری اور آن کویال خراسی کی طرف بھی اور آن کویال خراسی کی طرف

افعیر دین ادله بیغون و ده اسام من فی اسلوت و الورض طوعًا و الیه برجعون کرها و الیه برجعون دال عران)

وراصل اسى نظام اطاعت اورسروت في اجتماعيت سے اس عالم

المراسلان تعاريبهم

کا بناؤ سنگار اورسن بہار اکر بن قائم ہے ۔ بلکہ مرے سے اس کا وجود و
بغاہی اس کا ربین احسان ہے ۔ اولہ چوپر اس آفاق گرنظام سے کط
عاشے گی اس کا انجام بہ بہرحال خسرانی و نامرادی ہے
و من ببت غیبر الاسلام جوشفص اسلام کو جھوڑ کرکسی دوے
د بینا خلن بقبل منه و دین کی نلاش کرے گا۔ تو وہ
د بینا خلن بقبل منه و دین کی نلاش کرے گا۔ تو وہ
د بینا خلن بقبل منه و بین کی نلاش کرے گا۔ تو وہ
د بینا خلن بقبل منه و بین کی نلاش کرے گا۔ تو وہ
د بینا خلن الاحس نو من الحسی المحس نو بین برگر تبدل نہ
د الرحم نو من الحسی المحس نو کا اور انجام کار وہ نقصان الحالی دانوں بیں سے ہوگا۔
د الوں بیں سے ہوگا۔

بلکہ اس چیز کے لئے انون عدم کے سواکوئی جگہ ہی بہیں ہے ۔ درفت
کا پہتہ جب نک اپنے نباتانی نظام سے والبستہ ہے اس وقت مک وہ اپنے
خولمسوریت دجود کو قائم رکھ سکتا ہے ۔ لیکن جو بہی وہ اس نظام سے کٹا ہاؤں
کی رگھیے نر رہائے فاک بین تحلیل بٹوا یا ہوائے تند و نیز اس کواڈا کر کہیں
سے کہیں ہے گئی۔ دریا کی طوفائی موج اپنے اندر بے پناہ توت رکھتی ہے
لیکن کب کہ جب نک کہ وہ اپنے مرکز وجود سے کمک حاصل کرتی ہے
لیکن اس سے کٹ کروہ اپنے دجود کو سرگز باتی بنیں رکھ سکتی ۔
لیکن اس سے کٹ کروہ اپنے دہود کو سرگز باتی بنیں رکھ سکتی ۔
درستور اورنظام اطاعت ہے ۔ اور کا شنات کی ہرچیز اس نظام کے زیار تہ جہاں کی تعمیراور مکنات حبات کو اجا گر کرنے یہ مصروف کا رہے ۔

فلافت اوم كامفروم ابك فقال اورمونترعنصرب - عالم امكان كي سي بريان الحاد وخلين كي لوبه نوحس أفربينيان اورجهان رنگ أر بو کے دنگار نگ نقش ونگارالسان ہی کے وجود موٹرکے جیرت زاکرسے ہیں اكراورسب بجهم ونا اورالسان مرمونا توسمات بددنباكس طرح كى بيادها بهيانك اوروشت الكيزمروتي المحريج عنرت الشان مي توسيع يجس كي بيداكين يرد بارعش بن بن المعمد المفاع جهان سن بن تملك بيا بنواا ورفطرت في مكنات وجودى تمام رايس اسك من واكردي -تفره روعشن كمنوس مكرك بداست حسن لرزيدكه صماحب نظري يداست فطرت شفت كمانه قاك جران مجبور خود گیسے خود سکتے تو دنگرسے بیرا شار بہسے کے عالم دیودکی زمیب وزرمیت اورسوز وسار النان ہی کے وم سے سید ۔ بیکن خود السال کیا ہدے ۔ اور عالم امکان میں اس کا مفام کیا سيد ، بي عالم مسلم سي سي سي سي من موجه الله على السافي تصوراجماع كي حقبقت خود بخود رى وانسكاف بوكرسا منا والمكاف وادر المسترب كابنات كو بيداكبانوابك السياسي كايب اكرنابي مزدرى بثواجوا بى طبعى اورفطرى توت تخلبق سے انواع كائنات مى نفون كرسك - اس كاامى عوم وبرافدل كوابا وكرسه - درياؤل سه بنرس نكال كر خشک زمینوں کوشاداب کرے مورج کی تمازت سے دھکتے ہوئے وزنت وصحراکوکشت کل والد میں تبدیل کرے - خوش منظراور بار دنی شہردں کی بنا ڈ الے - اور اس کا علمی احتقیقی جوہرام شیاء کی صلاحیتوں کو ا جا گر کرے موالی د وعناصر کی مددسے نئے اکتشا فات کومنظر عام پرلائے سمند کی تالا کم خیزلوں کومشخر کوی مددسے نئے اکتشا فات کومنظر عام پرلائے سمند کی تالا می خیزلوں کومشخر کوی مدد سے بہوا پر این انسلط جا نے - یہاں تک کارمن وسماع کی نابیدا کمنار وسعنیں اس کے نئے سم سط جائیں - اور دہ اپنے علم و ممل سے کا بنات برحکم افی کوی ساتھ عالم دی کے سم مطابق کامیں لائے - اورائی کی آئی کے ساتھ عالم دی کی سرشے کومنشار قدرت کے مطابق کامیں لائے - اورائی کوئی ایسائن مین نارے بونظم کی برای کامیں لائے - اورائی کوئی ایسائن مین نارے بونظم کا بنات کو فاد کاباعث بو بلک دہ الیا تا مون کر سے سے کا بنات کو فاد کاباعث بو بلک دہ الیا تا مون کر سے سے کا بنات کو فاد کاباعث بو بلک دہ الیا تا میں کے ساتھ حک الیا میں دی ہوا اور فینیوں سے میک اکھیں ۔

توشب فربدی چراغ است بیرم سفال فربدی با غاصریم برابان دکهسارد دراغ است ربدی خیابان و کهسارد دراغ است ربدی

حیابان و کارزار دیاع استریزم من ایم کر از سنگ آئینرسازم من آیم کر از زیر راز شبیندسازم حاصل بیرسب کر فیلاتی عالم نے اس کا نمنات کو ایک نواص مقصد

کے نخت بیدا کیا ہے اور اس سے ارتفا کے لئے مجد طبعی اور نظری توانین بنادہ بئے ہیں تاکہ ان کے نریر اثر کارنا ت کی مختلف الواع اپنے اذعی

وجود وخفس كى حفاظت وحيانت بين مصروف اكادريس ليكن النانواع كى تركيب سي كارها مُنظرت ين سن ودل منى بيداكرسنى والكوفلاق عالم کے منشاً دمونی کے مطابق وسعت عطا کرنے اور زیادہ سے زیادہ منفعت بخش بناسنے کے سے ایک باشعور اور باارادہ بیتی کی عنرورت می اوراس مقصد كے سلے خداوندعالم سے الشان كوبيداكيا، للذا الشان كامعص ني حبات صرف اتنابی بنیس ہے کہ وہ اسرار فطرت کی توہ لگائے اور معت اِن كالمنات كى طلب وسيجوس الني على اورعملي وتين صرف كرسے -بلكهاس كا حقيني مفصير وجودير م - كروه اسرار فطرت كي دريافت اورخفايل كانا کے اکسٹا دناسے اپنے لئے ایک اسی راہ پراکرے سے اشیا عالم او توابين فطرت بس ترباده سے زبادہ ہم امنگی رونما ہو استے سلے ان است كوزياده معازبا ده نفعت مخس بنائب اورابك طي شده بيم كي حت اين علم وعمل كوكامس لاشت-

بہذا فلافت آدم کے عنی برہوئے کہ فدائے فدوس نے السان کو بہت دباہے - کہ وہ ا ہے شعور والا دہ ا در قوائے علم وعمل سے کابنات ابن لفر کرے اور بربالشی طور پر بہتی مطلق النسان کو ماصل ہے کسی فاص گردہ النسانی سے خصوص بہیں ہے بیکن یہ سلم ہے ۔ کہ فدرت کے اس کار فائم النسانی سے خصوص بہیں ہو اکرتا بلکہ اس کے لئے فاص فسم کے مثلات میں مق بوبنی مفت نقسیم بنہیں ہو اکرتا بلکہ اس کے لئے فاص فسم کے مثلات مشرط بلواکرتی ہے ۔ مثلاً بول سمجھنے کہ فدانے ہرالنسان کو بہت و ماہے کہ دہ ندادہ سے زیادہ علم حاصل کرے ۔ اور ٹر بادہ سے و دلت کا عے بیکن

بهن اوگ اس فق سے سلے مناسب مگ و دونہیں کرنے واس سے وہ اس فن سے محروم رہتے ہیں بالک ہی مال خلافت کاست کہ اس عدب کوماعل کرسے كى دايس تمام السانول كے اللے واكر دى كئى بيں ليكن اس كوعلم وعمل كى عملاجينو سے مشروط کر دیا گیاہے۔ چنا بچہ فرآن جیم نے ایک مقام پر ذکرخلافت سے لعدعلم كاذكركباب فمراف ادم كوحفاين النيا كاعلم دبا-وعسامرآ دحرالاسماء كليا اورد وسرى جاكه خلافت كوعلست مشروط زبقره) عصريم سف دوسرى قوموں سے بعد نم تُمُ جَعَلنا كم خَلالِفُ فَى الارمن مِن بعرِهم لِسُتُطْرُ كبيفُ تَعْمَلُون

كمة تم بيس عل كرستے راو زموره پولش) زمارة حال كي نو دساخية شارعين اسام مي نزديب خلافت مكومت وانتداری مرادت ہے۔ اور وہ برسبگہ خلافت کا بی معیوم لینے ہیں البن بران کی انتہائی تنگ نظری ہے علاقت وراصل ایک اعظے و بر زمنام مندكى ب منترفت السابنية كى معراج س علم وعلى ورفضال افال قى كى ده پاکیزه نرنیزل بے جوعمر صاصر کے کوناه نظرادر بهوا پرست النان کے لفتو بس المري المستنى وبعنى علافت وم كانتينى مفهوم به ميك كه النسان كوابتداء النسان الصنى كانظم دنسق البيئة للح تقديس سله اور زنركي كي يودي كاروباركومنشاء

كوزمن من خليقها يا الكريم ديميسكم

فداد ندی کے مطابق جلائے۔ نائب في درجهان بودن فوش است برعناصر حكمرال بودن توش السنت الأثب حق يمجو حال عسالم السن مستى أفط ل اسم اعظم الست اندرموزجسندوكل اكاه ود درجهال عائم بامرانشر بود نوع النسال را بشيروسهم مذبر بهم مسبائی مهم سیدگر بهم اسب ذات او توجيه واستعسالم است از جلال او نخات عسالم است زندگی را می کسٹ د تفسیر کو مى ديداين خواب لالعببر نو بربات بالكل ظامرت كرنبابت كمعن السك سوا كهابل

بہ بات بالق ظاہرے کہ نبا ہت کے مصے اس کے صوا چھہ بی ہیں کے ماری سے انجام دے صوا چھہ بی ہیں کے مند ب فرائس مفو منہ کو اس طرح سے انجام دے جس طرح اس کے مند ب عنہ نے اس کو بدا بت کی ہے - اور اس بدایت نامہ سے سرمو بھی انخرات نہ کریا ہے ۔ اگر وہ اپنے تفید انخرات کرنا ہے کو اصولاً وہ اپنے تفید سے انخرات کرنا ہے کو اصولاً وہ اپنے تفید سا بری میں رمینا کیونکہ یہ جی مشروط ہے اور نشرط کا انتفامشروط اس سے اندونشرط کا انتفامشروط

کے انتفاء کومشلام ہے ۔ لہذا فعل فت در اصل حکومت و آفنداری ہم معنی ہیں ہے ابدہ عومت و آفنداری ہم معنی ہیں ہے ابدہ عومت و آفنداری مسلد ہیں اسے حاصل ہوگی ، لیکن یہ عنروری ہیں کرجس قوم کو حکومتی افتدار حال ہو دہ منصب خلا فسن سے ہی ہر فراز ہو ۔ گویا خلافت ایک جبیل لائن رقع م حریت ہے ۔ جو اِس عالم جارسو ہی مہر سال سکتا ۔ بلکہ دہ اسپر نمبلکو ل ور جمان افنس و آفاق کو محبط ہے ۔

بمکننه می گوتمنت روشن چود د تاشناسی امتنباز عبد و حر

عبد گردد با ده دارسیل دمنیار

دردل حدیا وه گرددروزگار
این مغرب بین بهت کم سهی دیکن کچه لوگ اس رمزست اشنا بر بیک
بین کرسیاست و اجتماع ادر حکومت و افتداری بنیادی جب یک بهدگیر
النسانی بلکه کائناتی قدرول برمندا بیشائی جائیس گی عالم النسانیت کو امن و
فراغمت کا ایک لمح بھی نفیب بنین جوسکتا - چناپنی پر دفیسر جوڈادرینوی
النسل فلسفی اسکونٹ سمونل اور دیگر کئی علما ومفکرین نے بار اس حقیقت
کا اظہار کیا ہے کرزندگی کے دوا می اور شقل عقاید وافکار سی النسانی نفونسگوار اور
کوسیح واد پر دال سکتے ہیں ادراس طرح اس مادی زندگی بین ایک خونسگوار اور
پرامن انقلاب رونما ہوسکتا ہے - دیکن سرخفیقت کو بین فلانت کی مقدین

اصطلاح سے تعبیر کرستے ہیں وہ دراصل اسی طرح سکے عالمی افاقی اور بمہرکبر

Marfat.com

تفتورات برمبنی ہے اور خلافت کا حقیقی منصد ہا یہ ہے کہ اس کی نظر میں ایک انسانی طبقہ باکسی ایک خطر ارضی کی فلاح و بہبود اور اصلاح و نعمیر کانی بنیں ہے ۔ بلکہ پر السان اور سرطک کی فلاح جا بہتی ہے جہال فعمی اس کو بگار نظر آ ناہے اس کو سنوارتی ہے ، جہال فساد کا فہور ہرتا ہے اس کی اصلاح کرتی ہے ، جہال ظلم و تھرسے السانب جنج الحقی ہے ۔ اس کی اصلاح کرتی ہے ، جہال ظلم و تھرسے السانب جنج الحقی ہے ۔ وہاں اس کی اصلاح کو دمن عدل والفعات وا جوجا ناہے اور جہال فسق و محصیت کی و با بھوٹی ہے ۔ عرف کی و با بھوٹی ہے ۔ وہال وہ تقوی وصلاح کا ترباق دہنا کرتی ہے ۔ عرف خلافت کی و با بھوٹی ہے ۔ وہال وہ تقوی وصلاح کا ترباق دہنا کرتی ہے ۔ غرف خلافت کی و با بھوٹی ہے ۔ وہال وہ تقوی وصلاح کا ترباق دہنا کرتی ہے ۔ غرف خلافت کی اس کی بے مرابا بغیرو برگت مراسر عدل ومساوات اور بہم وجوہ اصلاح و تعمیر کی بہنچام ہر!

اجماع السافي كافراني تصول الناتعري تعديم المنقصد

اجماعیمن کا جبی ہونف کیا ہے۔ اور بیس طرح کے مکری عناصر سے نوکیب بانی ہے ؟ دراصل قرآن عزیز کے نزدیک مجبیع انسانی کی فکری اساس کا بنا کے دہی ہم گیراور عیر مرسز لال قوائین ہیں۔ جوالنسان کے علاوہ جہان اوش و سما ہیں ہر لمحہ جاری وساری دہیتے ہیں۔ اس لئے بہ اصول اجماعیت از کی وابدی ہیں۔ اس لئے بہ اصول اجماعیت از کی وابدی ہیں۔ اس کے بعد فلا فت کو بیدا کر نے کے بعد فلا فت کے مرسون کا دم کی بیدالیز سے بوئی ہے۔ جبکہ ان کو بیدا کر نے کے بعد فلا فت کے محد فلا فت کے عد فلا فت کے عد فلا فت کے عد فلا فت کے عد فلا فت کا علی القدر مرسوب سے نواز اگریا بعنی حصرت آدم کو خلا فت کا جلیل القدر مرسوب میں اس عطا ہوتا سلسلٹ اجتماعیت کی بہی کری سے اور خلافت کا حقیق میں اس

فاس نوعیت کے تعتور اجماع کی نشان دہی کررہاہے۔ کیونکہ فلانت مانظ النا لأل كى سياسى، تمدّنى ادر اجتماعي مبيئيت وحداني بردلالت كرمام اس کے یہ کہنا علط ہے۔ کہ پہلے ہمل انسان ہیں اجتماعیت کالنفوری وجو مذ تفارده بها المسك عارون بس ربتا اور تفاس بعوس كماكركزاره كراها وان جيم جواس كارتنات بن أخرى محيفه فطرت ب كادعوى بير ي-سركدالسان اول مى كواجماعيت كم بنيادى اصول بنادسيم كنف كف ادر بھرتان کے سرد ورس ان ہمدگیرا صول اجتماع میں وسعت بیدا ہوتی ہی اوران کی خارجی نشکبلات محیلتی و پرهنی اور بدلتی ربی غوص كه قرآن جيم ك نزديك دعديث السائيث يا اجتماعيت كي ساس ابك الساباكيزه اورمفت وس اعلاتي تصب العبن سے - بوراي العبن ا درا دالوری سے۔ اور وہ اس تصورا حتماع کی بنیادوں برانسانی سوسائی کی تعبركرنا جامنان واورسى ووتعور حبات ب يس سالسان كوييا دن بى أكاه كردياكيا تقارلين جيان ك مادى نظري بلش اجتماع كا تعلق ہے دہ السابان کی عقل تو دہیں کی میرن کوشیوں اور مفاویرتیں كيبيدا واربي -اورسراسرغبرنطى بين لعني سطوريال من سلف دراحماع كا وكر بنواب ده د بن تصور اجتماع سے -اور اس كى اساس عالمكير اور عبطك اصول مبانناي وكمعنوص لنسل وقبيله باقوم وولمن ساخصا بنيال ركست اوراس كے برعكس السانی نصورات اجماعیت فيبيلہ ولنب اور قوم دوطن کی مدبندی بیمینی بی - اور نشل النسانی کوبے شار پیوسے جبے

اسلابي تظرب حماع

-

سنی طبقول اور وطنی قربتوں مراسیم کرسنے والے ہیں۔ ببات ابك مستمر خفيفت كادرج ركفني سب كراجم اعبيت احسال السان كاطبعي اورنفسياتي احساس م - اوراس كاركم عالم بس السان كوند ندكى كم مرحلة اول برسى السسه دوجاد بهونا ير تاسي معنى جب وهمهم مادرست بابرا تاسه رتواسي وفنتسه اجتماعيت كاجذبه إبنا كام سروع كرديناس ورهيرون فررتشود نماك مرصل طاكرناجاتا سے اسی فدر اس کے علاقی بی توبیع پیدا ہوتی جلی جاتی ہے ۔ بہاں ک كروه بروش سنبها لتربي عبيت آب كوابك ويربع ترحلقه علايق بس جكوا بنوا با تاب - لبكن بهال بنج كراس كو كر دوييش كے اجتماعي اورتمدني تصورات سے سابقہ برط تاہے۔ اوروہ باتو ابک بمر کرستم اخوت دہی منس منسلکسر و الما اور با ده محدود اور محی علائق سکے منگ دار دس سمنطسكيره جا نائب چنابج بيلي النان نے دہی تصوراجماع کے على الرغم فبيله ولسب كواجماعي تعلقات كالمحور فرار دبار اور رفته رفته تعلقات بس وسعت ببدام في كئي - اور مجرالسان سن وطن اور وطي ويت رنبشنانم) كوابنامننهائ نظربنا ليا- ادربهان تك بينج كراس كى حركت رك التي سيد -اوراح وطن عصبيت الدال المحد ول ود ماع براس طرح تستطجمالباب كراس كى نظرس الشانبست كامقدس دسندكوني عقيقت سی نہیں رکھنا۔ ایک قوم دوسری قوم بردندوں کی طرح بل بڑتی ہے۔ إس ك كونشت سے علاء سنكم بر كرتى اس كى بدول سے استے ستشل كى

Marfat.com

سرلفبلک عمارت تعمیر کرتی اوراس کے خون سے اس عمارت کے گل بوت است اس عمارت کے گل بوت است اور نقش و نظار بناتی ہے۔ غرص اس ثبت نااز عمیت دکے بالقول آج النما ...
بستر مرگ برکراه رہی ہے۔

نکرانسان بت پرست بت گرسه بهرنهان در منتجوش بب کرسه بازطرح آذری اندانست است بازطرح آذری اندانست است تاذه نر پرورد گارے ساخت است کابداز فون رخین اندر طرب نام اور نگ است و بیم مک پسب

یسی بات ایس بات ایس بات ایس بات داخال ادر نوب مخود معاد بنابا ادر نوب مخرب کی نشاه تا بند نے جب مذہب کے خلاف محاد بنابا ادر نوب کو سمبر بشدہ کے سکے خادج البلا فرار دے دبا تو بہ ناگز بر باؤاکہ اس خلا کو سمبر کسی دوسر نے نفاد جا لبلا فرار دے دبا تو بہ ناگز بر باؤاکہ اس خلا کو سمب پر کمیا جائے بیٹی کوئی ایسا نفور زندگی دھونی نکالا جائے ۔ بج توم کے سباسی اور معاسی ارتقا کے لئے ایک نوی نراور نبطور محکوم کالا جائے ۔ بیکن اس دور کا النسانی ذبین گرد ویبیش کے جن محدوم طبعی حالات سے گزر رما غفاء ان کے تور تی افتصالے النسان کو تبر ذب ما منا ما صر کے نوتر النبید ہ بت الر ملک و دولن کے آگے سرگوں کر دیا ، بہ تر ما نہ ما ضار میں صدی کے اور تی انجا کہ مرکوں کر دیا ، بہ تر ما نہ المفار موبی صدی کے اور تی کا خوا میں کا قرام نما خوا ہے کہ دولینت ایک سیاسی عقد ہے د

افلب اوالقى السمع وهوشهير

اور تنقل تفور مملکت کی جنیت سے منظر فہور بہا تی اور اس نے مامنی کے تما اجتماعی تصورات کو کا لعدم فرار دیا۔ اس وقت سے نے کرائ تک دطیت کا برس برسانہ تفور اتوام حاصرہ کی سیاست و معیشت کی روح رواں ہے ۔ او دطنی تو مینوں کی سرفرازی کامفیوط ترین موک بنا برقا ہے۔ بین اس کے ساتھ اس سے النسانی قدروں کو بس طرح دمواکیا ہے۔ اس کی چند متا ایس گذشته عالگر جنگوں از توسیم برند کے بعد کی وحشتنا کیوں بیں دکھی جاسکتی بیس قدن بروا بااو بی الا بھماد

اس بن اس شخص کے سے عبرت د

د ل حساس ر کھناہے۔ با دہ بوری طرح مزجر بوکر بات ستاہے

دراسل دلن سے انسان کوایک انبست بوتی ہے ادر وہ نفسیانی طور بر اس سے عبت کر الہے - اس سے ربگ زار دل بیابا نوں کہساروں دربار ادر چنشا نول بی اس کے لئے ایک محفوص شش ہوتی ہے ، بین اس ان کی باکیزہ اور آزاد نظر ست اس بات سے آبا کرتی ہے کہ دہ زبین کے کسی خطر کو بوصی اس کی ربائین اور نشخ کے سلتے بنا با کیا ہے ۔ ابنا کعبہ تقعدد بنا نے آخرا نسان کو اس سلتے تو نہیں بیدا کیا گیا ۔ کہ وہ ندمین کی پستیوں میں اپنے آپ کو گم کر دے ؟

معزت اقبال من كبانوب كمتر بيان كيليد ا

بادمان ابل وطن راستين الست لانكداز فاكتش طلوع طنة إمت اندرس نشبت الكرداري نظب مكته بيني زود باريك "نمد كرجيرازمشرق برآبدا نسناب ، بالجلبهائ شوخ وب حجاب درس واب است ازسوردد دل ان د تبدسترق وغرب کبد بر دن بردمدازمشن خود جلوهست "الممرامتان والادبدست فطركش ازمشرق دمخرب برى است گرمداد ازروت لنبت فادری است اس نئی وطنی مشرلجت بین نوم اور مملکت میں نوم اور مملکت میں معنوں کے دوعنوان بیں معنوں کے دوعنوان بیں معنوب میں جب ابك وكسابس ليسف واسك النيان ابك سياسي وحدرت كي صورت اختيادكر الميت بين - توان كى إس بيئت اجتماعيم كومملكت كانام دما ما تاري دوسری جیشیت سے اسی کو قوم دنیشن می کہا ما تاہے۔ کو یا ممکن مویا توم اس کا بنیادی اور منبق محک و جود و لمنیت کانصور سے م اور میرا عز بين ا فرادان الله مع بالم الشراك وتعاون كى ببنترين صورت برسي كم فويت

اسلافي نظريه اجماع اوراسيك كا تعداق الك الك نه بور ايك ول ك وسين والله ول خواه عقیده ومسلک اسے لحاظ سے کتنے ہی گردموں بس سے موسے ہو ل ليكن اس لحاظست كدوه ابك أزاد حظم ارضى بي ابني جدا كا دسياسي طلب ركفت إلى السهينت اجماعيه سياسيه كوملكت والسبيل سي موسوم كيا حا ناسيه - ادرج نكم ان بن انحاد وطن كارشته موجودس اس المن دوابك منظل اورجدا كام فوميل ورباعقيده مسلك كامعامل فودو ان كى براسوسى زىدكى سے تعلق ركھتا سے داوران كى فوميت برقطعا الرا ندازين مرونا يحوبا ملكت كاعد بدتعتور مدسب اور اخلاق كوند صرف الذي درجه وبناس بلكماس كو النسالؤل كي اجتماعي زندگي كي بهاي ست دور اور گفر باعبادت گاه کی جار داداری بس محدودر کفنا جامنا سے اورجهال مك رياست ومملك كانعلق س ده امك باافترار اورمعصوم سباسی اداره سے بو بالشرکت غبرے مفنی کھی ہے۔ ادر افلاقی فررو كا فالن هي سه السكوسي غربهب وعنابطه اخلاق كى عنردرت نيس - بلكه ده بنان ودایک دان و مزرب سے اجس جیز کو برا جی کے دواجی ادرس کو بری کے دہ بری ہے ۔ بوباست اب كاحسن كرشمه سازكري دين درسياست اور مذرب ورياست كي نفرن عديد تصور توميت و مملكت سے بہت بہلے سوطوں صدى بين منصر شيود دير آئى فقى ادراس البيسان كارنك كاسهرامشهورابيس صفت فلسفى مبكياولى كي سرم إس

Marfat.com

کے بادشاہوں نے اس سے جی بھر کرفا پُرہ الطابا - ادر کلبسا کا رہا سہا
انت ارکبی ختم ہو نے لگا۔ مگر کچھ ذیادہ عصد گذر نے نہ بایا تھا۔ کمطلق

ولعنان حكرانون محمظالم كاردعل عوامي طبقول كي دمني ببداري اورساسي سوار کی صورت میں بو دار برا ادراب مغرب کے انقلاب اسدوں اے ایک مرد سباسی جہودی اور منعنی انقلاب بیا کرنے کی کھان کی۔ بیشتر مخربی مالک بين القلابي مخريب القبل مينكاسم بيا موسة ادريواى فيقول ادر عكرالون يس شدبدنسادم مروا-بالاخرعواي طاقت كي كيمطلق العنان بادشارو كومرنكون بونايرا- ادر ابنون في بيا بالكرمند افترارعوام كواسك والدك دی به دورابل مزب کی نشاه مدید کا نابناک اور انقاب ایمزدورنصور کیا کیا ہے۔ جبکہ مغرب میں جمہوری اور بارلیمای طرز کی صومتین فائم ہوس اور قديم ملكنى ادريسباسي تصورات كى حكه في معلى سياسى اورمعاشي نظهرول وتقبوربراسك منارجنا مخروطى ومبن ادرملكت كا مدرلصور إسى عبد ی بیداوارسے - مگراس انقلاب نے اہل مغرب کوجو کھ دیا وہ صرف انت ہی نفاکہ اینوں سنے مل ووطن کی منیادوں برجدبرفلسفہ اجتماعی کی داع سل طالی اور اس طرح بهر كبردات مد السانيت كو تار تادكر دبارجنا بخراب د طن بی ان کا دین و نربیب بنا-ان کے جینے امری صلح وجنگ اور تمام عمال زندگی کا بی آخری مقصد قراد با با -لورب ازشمشير تودك مل نتاد زيركردون ركسيم لاديني بنياد لعنى جمال مرسب واعلاق كالغلق سے واس س رى كارفرما را - جنا بخرى دورد درك بورب س جوعلما ومفكرين ميدابو

ان میں سے بیشتر حصرات نے اس لا دینی نفتور مملکت کو سراع بلکران کے ب جدیدنظریوسنے اس کواور زیادہ تقویت دی - اور بمرگرا صول السائیت کا اخرام بيلے سے لي كم موناكيا - جنائي برمنى كا مائية ناذفلسفى ميكل مملكت كاننا ا دلاده عفا كه اس في استين كوابك مفدس ادر معصوم مياسى اداره قرار ديا يني اس في اس المان كون الم كل كما كه دياست برجير س بالانرب- بيان كا كمدندبيب برهبى حاوى سي اوراخلاق كرسلت ما خذو منبع سے بعن معكن مى چېزى نالىج بېسى ئے-ادربانى تمام چېزى مىلكت كى نالىع بىس مريل كے نفت معلت فے غرب داخلاق كى درسى برترى برجوت رگانی کفی وہی کیا کم تھی کہ ڈار دن سے نظر نبے کا بنات نے اس کے جدینم ما براسی مزب رسیدی کیمغربین مدسیب اور هدا کا تصنور محصن عجوبر وزگا له بادكارين كے رہ كبا-ادراس كے لعداس حديد ملكى تصور في ابك بمركم نوعبت اختباركر بى جنامجركارل ماركس اور المجلزج ونياسك مدردفان ملن مانے ہیں سے مسکل اور داردن سے نظر بات ریفیوریز) کی بنیادوں برہی اشتراكي فلسفه اجتماع كى عمارت كه وي كى بين مارس كانظرية تاريخ در دسل المارون مك نظريب ارتفاكا عاص يداوراس كانظرية مادى عداسب وفية مبال کی عدادید کی مستح مقدہ مورت ہے۔ دبین تعجب ہے کرمستخف نے نمام نردومرول کے دماغی کارناموں سے استفادہ کرے ایک عجب وغربب فلسفرزن كى مرتب كرفالا الماح اس كو دنيا معالنا انيت كا فدا نفس كيا ما ناب ادربه بنيس ومجعاعا تأكم بدغ مب أو خود دومرول مح امتناه علم ودالنس كا

NA .....

كداكرب-

بربرمال فلسقه انتراکبت کا ذبئی بس منظردی ہے ۔ جس کی ابتدا ابوابوی مد ی بس برمال فلسقه انتراکبت کا ذبئی بس منظردی ہے ۔ اور فراد مذبہ کو استراکی ممکت د نقدس کو اور بھی چا د جا ندر کا د بئے ۔ اور فراد مذبہ کو استراکی ممکت سے بمبشر کے لئے جلا ولمن کر دیا ۔ چنا بخر کا دل مارکس کے تزدیک نابب دفعدا کا نصور محف و قبالوسی ا در سرمایہ دارانہ ذبی کی ابنی ہے جس کو جو ای طبقول کی دولت وعریت کا نشکار کرنے کے الئے بطور مجھکن اور سرمایہ کے نز دیک کوئی مشقل بالذات میں ان اس کے نزدیک بر الحقی استراک کے استعال کی مقال میں بر الحجہ بدلنے والی چیز سے ۔ جبروسٹراور صواب و خطاکا مدیا رائی ملکت و سوسا پہلی کی قلاح د ان میں مرمین جو بود و جبرا در سواب ہے ۔ اور جو اس کی تخریب و فساد کا باعث مود و مشراور و مشرور و مشراور و مشرور و مشرور

بین کہتاہے۔ کہ مماری موسائی کسی ایسے نظام افلاق کو انس مانتی جو معامنظروسے با برکسی فوق الفطرت طا فت کا بنابڑا ہو۔ استزاکرت کے نز دیک البیانظام میکر وافلاق مرامر فریب ہے۔ بیٹروہ کہتا ہے کہت ہم اجتماعی نظام کے استبھال اور محنت میں طبقوں کی منظم کی داہ میں ہرچر افلا فا درست ہے۔ ہم جب سرمایہ دار طبقوں سے لوایں کے تواس جنگ اس می جوٹ اور میکر وفریب کے میمقنیا راسندال کرنا عروری ہیں۔ میں جوٹ اور میکر وفریب کے میمقنیا راسندال کرنا عروری ہیں۔

المحدد من من حرب بي ن سے ترکبب با اسے مان کے مرمری کریا سے آبیا اس تیجہ میہ بیل کے کہ أفام عاصره آج حس راستر برگامزان بيل -ده ان كوهلش و اصطراب ادر ملاكت وربادی کے اس انتقاہ سمندر کی ہمتابوں کی طرف سے جارہ ہے۔ جہال ان کے ایکنے کی کوئی صورت بھیں سے -خودسى الفراف كيم كرجيال أفاق كبراتدارجيات اوريم كيرا صول السانبرن كواويام وخرافات تصوركيا جأنايو كجيال احترام أدببت كامصما جذبه نابيد يوعجها ل مل وطن سے بنت كوخوش كرسنے سكے سلتے برار وار ناكرده كناه الشانول كے خون ناخی سے مولی کھیلی جارہی مو-جوال دسنت ودرندگی کو قابل فخر کا رنامه اور معصوم بچوں کوان کی مادل کی کودسند جھیان کے انہا تی ہے دردی سے و بے کرسے کو عین تواب نصور کیا جا تا ہو۔ کیادیاں النانب تنكوامن وعانبيت كالبك لمحصى ميستراسكتاب ع حاصل برسي كم عالم الساني كى روز افزدل الساق ما مرك درند صنب النا ول كي وخشت والبيان المان كويم بناد بلب - كمنتقل اور دوای أفرار حیات اور سمر كرافورت السانی كرا اور با تزار احساس کے سواالنہ انبست کی فلاح د مخات کی کوئی دوسری مورث ممکن می بنیاب ہے -جولوك إبان للست اورانبوات استمامان الذرين آمنواوم ميليكوا ابسائم كلفهيت الوده المبركيا "ان كم الحرى اس ك بنظم اولبات لجم الامن وهم ميتلان وندك ب اوروي وكر برايت اودوي والانعام

ان بمرکبراصول السائیت کے سواج کچدہے وہ ظن دخمین اور مہوائی نفس کی تخبین اور مہوائی کفسی کی تخبین کھی صل ہوئی ہی است کا رحبات کی الحصین کھی صل ہوئی ہی سکتیں ۔ بلکم اور زیادہ الجھنیں بیدا ہوتی ہیں ان بیتبعون الا انظن و ما دھوی الا نفس و لفت میا جمام میں رجم الحصالی ما دھوی الا نفس و لفت حمین قرزوں کا رحبان

و و د د ات کی کمیل

اور

معاشري تسووارات

Marfat.com

السلامي تطرب أجماح

السائب كامقام مترت النان كى تكرى دورد منى مسلاحبتول كا مظهرست - بلكم ولان طبع ادر رفتار فكرسك ساقة سالة زندكى كعلى داد. می منتبر برست ملے عالے بیں۔ اور نقشہ حبات کے مالی اور الے زیک عالی می واردات فلب کی وگینسول سے جبک الحظتے ہیں۔ اور اس طرح فرداد عاعت کے نقبل کی تعمیر موتی ہے۔ ببرستلاعلم النفس وسانيكالوجي است سلمات سيري كرالنان كے قلب وحسدبس ابك بنايت كبرا اوريا برا تعنق في اور بيترها في اعال و وظا لِعَث النسبات ومنى كم مطاير بين - ادر النسان كا برطورى ادرادا معل اس کے تقوش فلب کے اجمال کا شارح ہے۔ بلکر حرکات ہم کا تقط مركزيي جهوا سافكراسي وسي سعيدوركم كاصلاح وقراد دالسننهب

باں اسم اسانی بی گوشت کا یک مکوشت کا یک مکوشت کا یک مکولا ہے کہ اس کے معلاج سے ساراتیم ملاح سے ساراتیم فادرد ممالح اوراس کے فسادست ساراتیم فادرد بووانا ہے وہ کیا ہے ، دل ا

الا إن في الجسل، منعنة الما الدان في الجسل، معلم المسل الما المسل كله واذا فسل منا فسل الجسد، علم الادهى المقلب الجسد، علم الادهى المقلب المجسد، علم الادهى المقارى)

مجھے یہ درسے دار زندہ تو نہ مرحائے کہ زندگانی عبارت دیے نیرے مینے سے

تنبش می دید بال و بر ندندگی را دانبال ا

یہ کون نہیں ما نتا ہے اسان کے ظاہر ویا فن ہیں ایک فسم کا برتی تدمن ہیں ایک فسم کا برتی تدمن ہیں حصر حصر بر حادی برتی تدمن ہیں وجہ ہے کہ نوشی کے وفت اسان کا جہرہ بشانشت و مسربنا سے جبک الفنائی ۔ اور اندوہ وغم سے طاہر سم برغیر مولی

مسرت اسے جمک اکفتلہے۔ اور اندوہ وغمسے طاہر سم مرغیر مولی الکھن اور اندوہ وغمسے طاہر سم مرغیر مولی الکان اور الد الدور ال

فلبی کیفیات بس

م مانتے بیں کہ بھوک کا علاج عند اسے اور بیاب کا بانی سے
بر المب بہاں مک الوعلم واقین مید در حب سے ماب بھوک سکنے
مرعذا اور بیاب کے دفت بانی کا استعال معلبت کا ورجہ ہے ۔ گویا مزائم
فعلیت علم و لقین کی شعاعی کا عکس اولین ہے۔

علم ولفين ادرعمل بن بالل وي تعلقب - بو تور وصبار اور التنفيتمس بين بي عب - جهال موزج كي سعاعول كي رساني مكن بعدويال سسباسعدادو صراعبت ریشی کا بایا جانا لازی سے ۔ النجمنعکسری قوت اورعنس بزيراننباء كى امتعداد مي ننامب برروشى كى توت منعف كا الخصارية -جب برشعاعين كسى لطيف ، شفاف اورهمدا يجزر مرطرن مى - تو دال جرت الكير ممك ادرة الحقول كو جره كردين دالی دوستی مؤدار بوتی سے -ادر اکعکس بدیر جنرے آگے علیظ برده مایل بو ا ده خود کشون ادر سیاه زیک برو تو دیال کھی برندا عیس ا بناائر د را الما المان مروه روشي داليك الميدا بمان عوتى .. بالل أى طرح فلب كى برقى ليركى تونت اورسم كى صلاحبت والمعدا کے نوان اور نوازن ہی سے جیات شخصی اور حیات اجتماعی کے نتائج كذالك تنش أبينة بيوع تبيا وحسن نبات الارص من كرم الب غرير اس معل والعمال كالحل اول اكريم فردست - سكن حيات على فرد كى حياست مشخصه سي الكسائيس - بعكم فوم اور جماعت كى حماعى زندكي كااصل ما فندحيات فردسي مس -اس مع جماعت كاوجودفس سك وجود بى كى ابك وومرى فلكل بهدا ورجاعدت كى دمنى اورعملى منولا در مقیقت افراد کی صلاحیتوں کی آبیر دارسے۔

بالون كهنا عامية كمتخف ابني انفرادي حبثيت بن اكرجير ابكة فيفت الترج رمكر حبب كاس كمالات سفي عماعت سوالفهام بدير مزرو ل د وخود التي المين كمالات متمتع الزيال بروسكنا اور مذرى اس ك ذاتى بزيرى كونى قدرد قيميت موسكتى سب اس النے فرد برسرحال ابنے كمال لتعدي كي افادتب و اظهارس جماعت كامحناج مه ادرجماعت جس طرح ابنے دجود بیں وجود فردی مختاج ہے ۔ اسی طرح اس سے مقدر کی نابانی فرد کی شعاع ریزیوں کی رہین منت ہے۔ ا فراد کے یا بنوں بی ہے آنوام کی تعتدیم برزده متت كم فندركا مناما اب ویجینا پرہے۔کہ فلب کی بہ بیرامراد فوسٹ کس طرح درج کمال کو منهی ہے ؟ اورکس طرح فرد کی عمیل دات کا درلیم بنی ہے ؟ در فیقت اس دومانی توت کی اصلاح و تربیت صوب ایک بیزست دوق سے -جِت زان جيم اين مكيمان اندازس تفوى كى ما مع اصطلاح سے تعبير كرنات يني دجرب كرفران كريم في اسي نفوى كو سعادت السانى كا واحدددلعه ذار دبام اورسى حبات مى كادامداساست-بوسخوس نفوی سے متصف ہو گا۔ وَ مَنْ كِبَتَّنِيُّ اللَّهُ يَجُعُلُ لَكُ خدا دندتعالی اس کے سے زندگی کی تما عُنْرَجًا د بَيْرُزْنَـهُ مِنْ جَيْثُ مشابراي كعول دے كا مادرنامعلوم ورائع سے اسی مردر توں کی معیل کر تھا زالكين

"تفوى دراصل ايك فراني اصطلاحسك - ادراس كا اطلاق فلي كي ال كبغيث يريدنا بمع جوالسان كونواميس فطرت كاحترام اقدار تترلجت کے اتباع اور صدود واحکام کی خلات ور زیسے اجتناب برآمادہ کرتی ہے اس كى موجود كى بي النان كاكوكى قدم سيا المسيح يحص بني الدسك بلكم ورم المقلت سع ببل مس المين علمير اللي دستورا علاق اورنواليس مشريبت سا المازت نامر مامس كرنا يرتاب بي د جرب كروان كم ابیت مانے والوں سےمطالبہ کرتاہے۔ کہان کے کاابرو باطن پرتقوی كارتك تمايال بروتا وإبيت ببان ك كمالسان كي المحصيقي لباس اس تقوی کو قرار دیا کیا ہے۔ يابنى ادكرق أن أنسؤلك اسے آدم سے بیڑا ہم نے تہاد سے عَكَبُكُمْ لِبَاسًا بَيْوَا رِي سے بہاں تارا جو تباری شرکا ہول سنوا منتكر وربينا ولباس كوجهباتا با ادر تباد الماد المات زمن التفوى دايك خبير

ہی بہترین لباس ہے ادر عشق وعجست كى دور در ازمنزون كوسط كرسف كے لئے زادمر می سی لقوی سے دنزودوا مكِانَّ نَصَابُرُ نادداه تبادكرد ا دربهترس نادداه الق دالتقوى ليزمقام دفعت ك اكرالشان كى دسائى يوسكتى ہے قوصرف

بھی ہے۔ لیکن یا در کھر تقری کا لیاس

اس تقولی کے سوا۔ اور کوئی الیسی چیز بہیں جو آب کوکامیابی کی منزل کے بہنچیا سکے منزل کے بہنچیا سکے کن بہنچیا سکے کن بہنکال منٹر محمومها قربانی کے گوشت مورخون کوبارگاہ ولا جو متاعم کا وحکن بناک ربالترت تک ربائی برسکی التقولی مستکفی میں بناک دیان کی جوجیز بہنج سکتی ہے دہ

ادر بی وہ قت قاہرہ ہے جو فولا دی فلعوں کو باش باسش کردبتی ہے۔ اور تنہا غلبہ و نسلط کی منامن ہے۔ مراحل عشق کو سط کرنے اور زمین و اسمان کی وسعتوں پر جیما جانے کے لئے ہی فراسرارطانت کام آتی ہے

اسے ایمان والو۔ اگرتم الشری فرد کے تو فدائے والی تمہار۔ کے تو فدائے دوا جالال تمہار۔ کے اند کا تا اند اند کا تا معجز ارز قوت و تون فاتم بین الحق والباطلی بیدا کرسے محاداد بین والباطلی بیدا کرسے محاداد متمہاری لغر مثوں کو معافت کمہ د بیگا

بین النی والباطل دانعنال متباری لغرشون شیخ کر آسمالنش از نیمن خود در آب تنها جهاس مجبرد بلیم

بِيَا اَيْهَا الَّذِينَ الْمُنْوَا إِنْ

تتفواانس يجعل لستمر

فرشانا وبيكيز عشنك

سَبِ آدِنكُمْ

## الى سے سيرت وكرواري مختلى اور اعمال مين نظم وا نصباط بيدا مويا

اسے ایمان والوا استرست فرر و اور مینی بات کہو۔ فرا نمبارے اعال میں دارستی بیدا کر دے گا

## (مورة احتاب)

غرص تقوی اپنے مفہوم کے اعتباد سے تمام السانی افکار واعمالی پر حادی سے ادر زندگی کا کوئی ٹراویہ اس کے اثر و نفوذت خالی بنیں بہاں تک کہ اطاعت و ایٹار بو حیات اجتماعی کے لواتم بیں اسی تقوی سے ماصل ہونے ہیں ۔

ایش اسی تقوی سے ماصل ہونے ہیں ۔

واللّق فی اللّه و اضراح والمات الله الله و ادر خداد رسول کی اصلاح کر و ادر خداد رسول کی اصلاح کر و ادر خداد رسول کی ان کوئنٹٹر مُوْمِینِین اطاعت کرد

## رالفال

اس میں کوئی نشک بہیں کہ جب بنک نطایر ویا طن کی اصلاح نہ ابر میں ہوجائے جو تفوی کا منشاء ہے خفیتی اطاعت کا جذبہ بیدا ہو ابر ابر میں بہیں مکتا ۔ بہی دجہ ہے کہ آبت میں نفوی کے بعداصلاح اول اسلام کے بعداصلاح اول اسلام کے بعدا طاعت کا ذکہ مؤاہد

کا منات کے نظام ادلقا کی مختلف کر بوں بس عمین انظر کر نے سے بہ بات خو دسی نمایاں مروجاتی ہے انظر کر نے سے بہ بات خو دسی نمایاں مروجاتی ہے کہ بر جبر کا نشو وارنقا محض بخت و الفاق کا نبخم انہیں برد اکرنا بلکہ اس کی نذیبی علل واسباب

فردى من ان ور ارتفاق معاسره

ادر فوانین فطرت کا ایک دسیع سلسله کا دفر ما ہوتا ہے - ادر مرشے کے وجود کو ابتداسے انہا کی بہت سے مدریجی مرصفے سے کرنے پڑسلے ہیں۔ نا آئکہ وہ کو ابتداسے انہا کی بہت سے مدریجی مرصفے سے کرنے پڑسلے ہیں ہوسکتا کہ کو ک وہ کمال وجود کی منزل تک رسائی حاصل کرنی ہے - مگریہ نہیں ہوسکتا کہ کو ک جیز بنا کہ بی اور ندریجی مراصل سے کئے بغیری نشو وارتقا کی آخری منزل ک بہتر بہنے حالت کہ ابسا ہونا سنتہ اللہ کے خلاف ہے ولن غیل مسندن اللہ کے خلاف ہے ولن غیل مسندن اللہ کا دائلہ دنیا داللہ

منالاً بوسمجھے کہ آپ زمین میں ایک نمخاسا پودا لگانے ہیں۔ اور یہ بات
کمی آپ کے دہم و گمان میں بھی نہیں آئی کم بر پودا ایک دودن ہی بن نناو
درخت بن جلئے گا بلکہ آپ بہتے دن ہی اس بقیبن کے سافھ یہ پودا نگانے
ہیں کہ اگراس کی مناسب اور طربق سے آبباری اوز گہراشت کی گئی ۔ نو
یہ عام خطری اور طبعی دستور کے مطابق آب عرصنہ مک درخت بن جانے گا۔
اب اس پودے کو نفضے سے وجودسے لے کہ کمال سے ایک اس بیت سے
مرصلے سط کرنے بڑر نے بہل اور اس کے اس ندائی ارتبا بیں ایک طرف
اس کے علی وسعی کو دخل ہے اور دوسری طرف زمین کی صلاحیتوں اور
فطرت کی کا دفر الج ن کو!

یہ نوعالم آفاق کی ایک شمال ہے ۔ اب عالم انفس کی نسبت غور کیجے ۔

یسلسلٹہ توالد و تناسل جونوع السانی کے بقا و سلسل کے لئے ناگذیرے

ایک بیجی اور فطری دستور کے مطابق روز اوّل ہی سے جاری ہے ۔ اوراس

میں ان نمام اعمال و فطائمت کی صورت پطرتی ہے ۔ جن کور و زمرہ ہم مشاہدہ

کرنے ہیں ۔ بینی سب سے پہلے بنی تعلق بالر شنداز دواج کی عزورت ہے

کرمشن و محبت اورس و رعنائی کے لطبعت جذبات کی انتمال اور ان کے مغدل

امتزاج کے بغیر موسے سے کوئی بات بی نہیں بنی ۔

امتزاج کے بغیر موسے سے کوئی بات بی نہیں بنی ۔

مه بنتی بیس مے بادہ وس اغرکے لغب

اور اس کے بدرننو ہروزن کی عملب و نرائب سے سکنے والا قطرہ آب عورن کے روزن کے میں بہنے کر است سکنے والا قطرہ آب عورن کے میں بہنے کر کتنے کولان و نفیرات اختیار کرتا بڑوا مکل جنین کی نسکل اختیار کرتا بڑوا مکل جنین کی نسکل اختیار کرتا ہو اسکے ہے ہ

بے شک ہم نے اسان کو متی کے خلا سے بریا کیا اس کے بعد ہم نے اس کو استوار مگر بیں نطقہ کی مکل بیں دکھا ' پھر نطقہ کو خون کے دی خراب کی شکل دی ' پھر لو نی رطب کو بیار ہ گوٹ بنایا ' پھر بارہ گوشت کو بریول کی مورت عطا کی ' پھر مٹر اوں کو گوشت کا جا مہ بینا یا ' اور اس کے بعب ل

الف ما المناولانسان وسن المنافرة المنا

ایک دورس تشکل بین اس کویداکباب ایس بابرکت سے الندتعالی جو بیمنت بی فَتُ بَرِّكَ اللَّهُ آحُسُنُ كُنَّالِقِبْنُ را لموّصولنا

اجعا بيراكين والاست

اور كيراس جنين كے باير آسنے كے لعداس كى ابتدائي حالت كو ديجيے ۔ اليا معلوم موناست كرابك نازك اور شخاسا بحول سے وليكن ابك معين اسلوب كرسائداس كاعانيس برلتى على عاتى بين عجب وه بهت زياده مخبف بورا سے نواں کی کودی اس کی قیام گاہ برتی سے -اورحب اس محتمر اللی الىسب توابد المسترده مين المراب الماس - ادر بجرده بتدريع عالم شباب من فدم رکھناسے۔ دیکھتے بہاں ہی ابتدائی مالت سے عہد کمال ومشباب كك لي كية ك نشوه عما بس بهرت سي قوتمي كار فرما رسي بيس ا بك طرب ماں کی ا تفاہ محبّ سے بوقدم قدم براس کی آسودگیوں کا لحاظ رکھنی سے اس کی مروزورت وجو ایش کو بورا کرتی ہے۔ اور اس کی خاط ابنی مان کو انتها می محنت مشقت می خال دیتی سید سونے واسے آہری الميندكا طفت الطارسيك روسفي بي - اور برجيم سك روسف كي أوارسنت مي را مواعدا المركبين اور بجيركو نوربال دے دسے كرملانى سے واكر بجيركو كونى معمولى تعليمت بيني مانى سب - أو اس كا سبنه مجلى روا ما ما سه واد دوسري طرف ومجيد كم بجيد مح طبعي تقاصون كي كبيل كس طرح بدوري بهونى بت رجب الموس عدا كهاسيسك فابل مذ تفا أوسير مادرس عداريد ماسل كرنا فقا-اورجب وه اس فايل بناكم عقوس عدائيضم كرسك تواميسته

أسسه است عقوس عذا كاعادى بناباكيا اور كيردمني ادر فكرى طور برا اس کے ندری ارتفائی حالت می اب می می سے عقل و معور سے بہلے وطات و وجدان في المراق مر مر مراني كى ادر كيرول بول مرهما أما اللى دمنی فوتون می جداروی طی بیران کی بیران مک که زمانه سندای کی سال ورئي سعور كھي عميلي مرصل الح كرنا جلاكيا -عاصل بسي كدكارتنان كى برجيزادر خود السانى مخصيت كاجب مال بهست که وه مقرداد دمین وسنوروط تسسه الک ده کدم صوت به که ای ارتفاق حرکت کوجاری برس کے مستی بلکم سے سے اپنے وجودسی کوفناو عدم کی ویر مسين بالمناني أوالناني سوساني ادراس كفلظام حباث كوممان مركر توابين فطرست اورافان كبراصول زندكى سي كيس الك كرسك بيس وا وركير بربات بجى سلمهر كرماعت افراد وانتخاص سے بابركدى الك جزينس سے بلکدان کی مینت وحدا نبد کا نام بی جاعت سے تو بھر برکسے مکن سے كرا فراد كاشعور دات اور تواسي فكروعل نوناقص اور عبرصارح بدول ادران كالجموعمر جاعب انشووار لقا ادرصدارح ولقوى كروم كمالكو بالله جاست وحن برسيمكر الك صالح ادر ارتقالي معالم كالشكيل بن ال بات كوسركذ فراموس كنسا كرناجاب أند كشخصى اورا نفرادى سبرت كى تعمرك سواا جماعی سبرت کی تمیری صورت میں ممکن ہی بنیں سے ۔ آب سوسانی کے آبا مختلف اداروں کی عوام تنی ی نگرانی کری اور مکوسی شعبوں کے کارکنوں یہ دن دان دان برسای مفالی رکس دین قلب و دس کی بنیا دی اور قفی ندنی

کے سواآب ان بین دبانت دامانت اور راستبازی کی دہ جھلک ہرگز مذکھ اسکیں گے ۔ جو ذہبی تبدیل کے بعد اندر د بھو اسکیں گرائی کے آب ان کے اندر د بھو اسکیں گرائی کے آب ان کے اندر د بھو اسکیں گے۔

قران علیم اس باب بی مرتبہ بنیں بلکر سینکو در مرتبائی کرنا ہے۔ اور اس نے اس بات کا اظہار ایک بی مرتبہ بنیا بلکر سینکو در مرتبہ کیا ہے کہ طب تق واحب تق در کی جسے دہ کھی جبوق طیب قد دیا کہ روز در گی کھی عبشت واحب تق داخیس المباری وخوشکوار زرگی ا در کھی البسی وی دخوشکال زرگی اسے معصوم الفاظ سے الجیسی کا دو تھی دا در ایجان دافقو کی کے مواکعی ماصل ہوئی نہیں المباری دائی کے مواکعی ماصل ہوئی نہیں دھی ادر ایجان دافقو کی کے مواکعی ماصل ہوئی نہیں دھی ادر ایجان دافقو کی کے مواکعی ماصل ہوئی نہیں دھی ادر ایجان دافقو کی کے مواکعی ماصل ہوئی نہیں دھی ا

جواچھے اور نبک کام کرے گا خواہ دہ مرد ہو یا عورت بشطیکہ دہ مومن ہو ۔ نویم اس کو باکبرہ رندگی عطا کریں گے ۔اور ان کو ان کے اعال کی نب ت بہتر اجردیں گے

ا مَن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ وَ هُسَوَ مُنْ فَيْ وَ هُسَوَ مُنْ وَ مُسَوَ مُنْ فَي وَ مُسَوَ مُنْ وَ مُنْ وَ مُنْ وَمِنْ فَالْتَعْنِيدِ يَنْ فَكُونَا وَ مُنْ وَمِنْ فَالْتَعْنِيدِ يَنْ فَكُونَا وَ مُنْ وَلَنْظُونِ يَنْ فَالْكُونَا وَ لَنَظُونِ يَنِينَ هُدُونَا وَ لَنَظُونِ يَنِينَ هُدُونَا وَ لَنَظُونِ مَا كُا لُوا وَ لَنَظُونِ مَا كُا لُوا الْمُعْنِينِ مَا كُا لُوا اللّهِ اللّهُ مِنْ المُعْنِينِ مَا كُا لُوا اللّهِ اللّهُ مِنْ وَالْمُعْنِينِ مَا كُا لُوا اللّهُ مِنْ مَا كُا لُوا اللّهُ مِنْ مَا كُا لُوا اللّهُ مِنْ مَا كُا لُوا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

پس ببزان عولی بس جس کے اعلی سر نبک بھادی یوں کے ۔ وہ بیدند بدہ نبک بھادی یوں کے ۔ وہ بیدند بدہ اور خوشکوار زرقی لبرکرسے کا ۔ والنخس والنخس مكارتيك مكارتيك مكارتيك مكارتيك مكارتيك مكارتيك مكارتيك مكارتيك والمنطب المنازية والمنازية و

مناً من المخطى دا تفي يس جو تحص عطا وقيسس كرس كا و مستنى بالخسنى د نیک علی کی زندتی بسر کرے گا۔ فسنتبس للبسري ا در ا چی بات کی نصد بن کرے کا را تینل) نوسم اس کو توسیحال زندگی کی جانب رہنائ کریسگے فران عمیم اس بات کا د عوی کرتا سے کہ اصلاح ذین اور تزكیب ملب کے درہیں۔ افراد و جاعات كوعبش جاودال ادرانشاط بهم باحقینی این و فلاح کی زندگی میشراسکتی سنے اور بیمن شرل مطے کئے بغیرتر تدکی کو کامرانیوں اور بامراویوں کی ملی سے ملی جیلک کمی نفیب بنیں ہوسکتی ۔ فَنُ أَفْلَمُ صَنْ زُكُمِهِا الله الله عَلَاح يا في کو آلادہ کے Marfat.com

السلاق العربيرة المارج

ان حفائق کے پیش نظر ہے کہنا بانکا ہے بوگا کہ انسانی تفتورات نوم و ملت بوگا کے نعمیری ارکان بین خشت اوّل کی حیثیت رکھتے ہیں بالحضوص دہ اجتماعی

مرتبث صالحه اور مرتبث فاسره

الطرب جوفروك وارده وجودس اكم الكل كرجاعت براثر الداربوت بیں ۔اپنی عمومی نوعیت کے اعتبارے عرف جماعتی فکر اور جماعتی کواد بس تبدیل بیداکرنے بی اور نفتور اضاع بھی ان بی عمومی نفورات سے سے ۔جو جماعتی سبرت اور جماعتی لفم کی تخلبن میں سب سسے زیا = موثریں بعنی نوم وملت سے معلاح وفساد بیں سبسے زیادہ اسی کو دعل ہے او اسی سے مرتبت صرائحہ با مرتبت فاسدہ کا طبور مزنا سے ۔اگر واعبانجاع كودا عبدفطرت سي كامل مناسست بروكي ثواس سے ایک مدالح مدنب اورصالح طرز اجتماع عالم دجود مين أست كا -اور كيراس حصنادت ومد سے ایک صالح اور دیرزب سوسائٹی کی مکوین ہوگی ۔ جو اپنی خصوصبات ، کے اعتبارے ایک مثالی رہ میٹریل حبثیت کی مال ہوگی ۔اوراس کا وجو دسادی دنباک نظم برانزانداز بره کا- بلکه کابنات عالم کے حقیرے سے حفیر درتے ہی اس کی صنبا بار بول سے جمک الحبیں کے اورمضاد نطرنت داعبهم اجتماع مسيحس مبيعت اجتماعي كي تسبيل موی ده نوع الشانی کونعر فرآت کی طری سے جانے گی - بہان مک کرسال ونبااس كے ایك وجود سے ماكت وبر بادى كے جہتم میں عا برے كى۔

كسى نظرت اجتماع ك صلاح ونسادكا يى ايك معبارس حرس س اس كحسن وفيح كومعلوم كيا ماسكناسي - مكر أفوام مامزه ان تعابن سي دالستربا نادالسنان عننانی کردری بین حس کے تلخ بتائے سے آج ان کو السان كوس فدرابى عفل ودانس اوربهم وادراك برفحرس اس بجاسے اگراس کی نظرایتی کم ما بکی اور عجز دسلے لیسی پر بردی ۔ تو عالم الشانی اس عالم كبراصنطراب ادرباس ونومبدى كيجوم سي محقو ظريوتا عدل وا الفياف اور امن وعمادات كي اس طرح بركندرسوالي مز باوتي حسطح کراج بردری سے مکرخود فریبی و خود بین اوامیس فطرنسے کے اعتنائي اورطالمامة طرد اجماع سفي وحدمال اورحسرت وناكا مىسكے الب بحرتا بداكنا ميں وصيل دياست - جہال سے اس كى نجات امرموم موسے دہ کی سے -مكركتيب سي كرحصرت الشان كجه اس طرح زبان ومكان كطلسم بس کھوکیا ہے۔ کہ ان دہشت ناک خونین مناظر کو دہجیتے موسے بھی اپنے طرنبه على برغورين كرنام اورفعنات عالم بركسلي موتى تايميون ظلمت لبعنها فوق بعن شس بنكل كرحق و مدافت كي نشعاع تابان الزمين كى طرف بيس أنا جامية الياس سع برط كالمحلى النمان كى شوى فسمت ادرسباه بخى كا تعتوركيا ماسكان كالراكت وبربادى كي نيره وباد بادل مرمر مندلارس بين - مكراس كى علط دوى بين مرمو قرق مراس

اسلامي تطريبها جماع

Marfat.com

عذاب اللي كى بجلياں نگا تاركوندرى بين مگر به واب عفلت سے بيدا

سَارِيهِ مُرايَا مَنَافِي الْأَخَانَ وفي الفسيم حَتَى يَتَبَيَّنَ

لهم أدنا الحق

آفاق عالم اورعالم النفس بب مم ان منكران فل كو اپنی است انبال کھائی سے بہال مکر ان كوكناب الله كی مدافت الله مرنی برے گئی

دوسری جنگ عظیم کے نتا ہے نے ان کا بنات النسانی کوجن مصابیب دوسری جنگ بنا ہے ۔ نے ان کا بنات النسانی کوجن مصابیب سے دوجار کے دیا ہے ۔ دو کم بہونے سے کے کہائے براستے ہی جلے جائے ہیں۔

اورالهی ایک تبسری جنگ کے سلتے مادہ یک رہاہے۔ اور کچید بینہ نہیں کہ

ایندہ جنگ کے تایخ کیا ہوں گے ۔ اور ونیاکی برای سلطنوں

دگرسی امپائرن کا بنده نقسه کبا بدوگا ؟ انقلامیا که نه گنجد به ضمیرا فلاک

بینم و بیج ندادم کرجیاں می بیب مرانقبال) کتاب دسنت کی روشنی بیس صروت انتابی کیا جاسکتا ہے۔کہ

کناب دسنت کی روشنی بین صرف آننایی کیا جاسکتاب که موجوده عالم گیراعنظراب و بے صبی اسی ترنبت نا مساره اورطالما

طرد اجتماع كا قدرتى معاكسته على درى ايكن ا-ب

بحروم کا بهم گیر نساده انتالال کی میکاناد بداعما بیدن ادر بدعنوابین

كانتجهب أكرا لمتنتعاك ان كو

ظهر النساء في البيرو البحر بهاكستن البيري الناس لبن بنه م لعمن

الذى عَهُوا لَعَـ تَهُمُ ان کے اعمال کامرہ مکھائے کہ شاہر يزجعون - زنوس ده في كا طرت دج ع كرس أج اس عذاب الني سك مناظر ممارس سلمان بين - جس كامنال ونظار كتب ساويرس أقوام سالقهد كتذكرون بن سطة بيل -اب كودور ولف كى مزدرت بنيل - قرآن كريم كے ايك ايك نظر سے اب کو اس حقیقت بابره کا یقین بروسکتا ہے۔ کہ فارائے قاریس كالمخفى اور براسرار طاقبس بروقت اسيف كام بس مصروت ادر مناسب وقت كى منظر ريمى الله-ولاحتسبن الله غابال تم التدكوان طالمول كى بداعما ليول عمالينهل الطارمون سے غائل تعاقر مذکر د فران كيم دنيا ك السانون كومننيه كر رياب - كرمن البيراد مكافات عمل كے قدرتی نتائج پر غور كرد آفوام سالقه كی ناز خرم لوي أف تبيشز اكوامعان نظرت ديجهواورسونجوكه بمسف ان طالم افوام سے کیاسوک کیا ؟ وَسَكُنُهُمْ رَفَّى مِسْكَاكِنَ الَّذِينَ تم می ان ظالموں کی بستبوں ہی دہ طلمواانفستهم ونتبين رسے ہو اور ایس معلوم ہوجیکا تكمركبيت فكلتابهم ك كم ان سے ہم سے كيا مسلوك فَيُوبِنا لِكُو الا مُشال عبرت ومؤخلت كى مثالين تمالك ہے بیان کروی ہیں دابراتم الله

فدرت كأفانون كباسيء جب الشاني أبادى ظلم وعدوان بجروفير زربرستى ووعضى اورعفسب حفوني النسافي مصمفطرب بيوجاني ب توضدای اسفای تونیس حرکت بین آجانی بین مجر کیا موتلے وابادال پر فیر الی نادل مروتا ہے اور تمام بستیاں دیرانوں اور کھنڈرو ب کی نشکل میں نبدیل میر جاتی ہیں - بہ عذاب الی کھی اسمان کی بلند سے اتر تا ہے کھی زمین کے بنچے سے ابل پڑتاہے اور کھی افوام عالم میں حسدو زفا بن كي جنگاريال سِلگنے مكتى بيس - ادران كوخطرناك طبعناتى جنگ رسیشنل وار) میں مبنا کر دیا جا ناہے جس کی شعلہ بار ہوں سے النا لزل کے روی اور فاسدعنا صرکا خاتم ہوجا تلب ۔ اور لعناء اصلح کے قدرنی تفتورسے مطابق دنیا ہیں وہ صالح الشان بانی رہ جلنے یس مجویج طور برخداکی زمین بین امن و مسادات اور عدل والصاف کے علمبردار بریائے ہیں اور النائبٹ کو السانی عالمیت کے جبرونسرو سے بنکال کرآلادین ملک کا علان کرنے ہیں۔

فدائے قدوس اس بر فادر ہے کہ المندی سے عناب آنادے یا زہن کے بنے سے باتم کو کئی طبقوں میں نقص بی خطرناک میں فوصکیل دے ایک خطرناک طبقاتی جنگ میں فوصکیل دے

قل هد القادرعلى ان ببعث علبكرعن المن علبكرعن الم من فو فو في أن او من نفت ارجك او بدايق او بدايك و بدايك او بد

ا بير). الجراء

وتوام سالقه كى برست سى مثالين قران حكم سف وعناحت سع ببان کردی پیل میوان میکوات و مهیات اور نساد وعصیان کی دجه سے تدریت کے بطب شدید میں آیں ان کے پرزون شہر الفال عارس ادرا وال والماك كوابك بي لمحرس بوند فاك بنا ديا كيا دادر لستبال اس طرح دبران بوکیس کہ اس کے بعد پھرجی آباد نہوسکس ولمرتسكن من بعس هم إلا قليلا رايم وران كريم كم مطالعه سے معلوم بيونام كدان ومول كى تباہى كى وجم نوابیس نظرت کی ترین اور ان کے طرز اجماع کا تسادواخلال تقا- ان کے فکر وعل اور طریق تدرن ومعشیدت بیں رخمنہ بیرا ہو گیا تها- ادر منابطة ا فلات كي كرايال طوهيلي بركي تقيل وكثمر أهكلنا ون فتربيت بہت سی لیستیاں جہوں نے نظری بطرت معيشتها فتلك طرنه معتبیت کی مدوں کو اوا مستساكنه فرند كشاكن دیا - ان کویم نے بلاک کیا آب مِن العِسى هسر إلَّا تُولِيلًا یہ ان کے مکانات بیں ۔ جو ا عيرآباد اورسنسان برسے ہیں ادر ، رتقسی ان کے بعد بہرت ہی کم آباد پر سکے۔ جب ہم کسی بستی کو بلاک کرنا جائے اذا اددنا ان نمكك تربية أمرنام ترنيها نفسفوا یں توہیت مرابیدا کردیت

والابع

Marfat.com

يس-يان كى در لت الرسادي

بن جس کالازی بیتجہ یہ ہوتاہے۔ کہ
و فت و فجوری مبتلا ہوجاتے بن
بہال اُمرنا مسکے معنے اکثرنا سکے سلے گئے بہن ۔ جنا پنج بی بخاری
میں حصرت عبرا نشرابن سیودسے اس ایت کی جو نسیرنقل کی گئی ہے۔ اس
میں ابنوں نے امر کے معنے کثرت کے بیان فرانے ہیں۔ ان کے الفاظ بہ

کُنّا دَهُول رالْدَ عِی اِذَا کُنُووا زمان جابِلیّت ین جب کسی تبید کی الجاهدایجة آمر کبُوفلان تعداد بره جاتی و بم کیتے تھے که ربخاری کتاب انتقبیل فلان تبید کوگ بره حگا ہے ۔

زمّان حکیم بیس غور کرنے سے یہ حِقیقت الجمری بودی نظر کا تی بے کہ اقوام عالم کے عودے و روال کا پس منظران کے طرفر اجتماع اور طرن نمیرن کے طبعی یا غیرطبعی رجانات بین اس کی او والیت بین ہر و حالتیں دکھائی گئی ہیں۔ ایک حالت ایسے ۔ کہ وہ قوانین طبعی و کرنات بیس ایک حالت ایسے ۔ کہ وہ قوانین طبعی و کرنات بیس ہر ایک حالت و سیرت جعنان و کرنات ایک میں اور کا کا سرکر رہی ہے ۔ اخلاق و سیرت جعنان و میرت بعنان و کی سطح بر کھولی ہے ۔ امن و و مالی اور کیسرو فراغ کے نما م وسایل اسے میستر ہیں ۔ اور آزادی و نوش حال اور کیسرو فراغ کے نما م وسایل اسے میستر ہیں ۔ اور آزادی

وحرتب کی تعمت سے مالا مال ہے۔
اور دومری حالت بہرے ۔ کہ دولت دخروت کی خراوائی اورسامار
معشیت کی کنرت سے اسے اند صاکر دیا ہے۔ اور اب وہ نشم دو

میں مخور اور نوامیس فطرت سے بے نیاز ہو چکی ہے۔ اعلاقی قبود و
افدار اور فیدی تو این سے آزاد اور فلات فطرت خوا بہتات کی غلام
بن جکی ہے۔ بس اجماع و سوسائی کی ہی وہ ناقابل اصلاح حالت
ہے۔ جس سے فدرت کا منابطۂ انتقام حرکت بیں ہم جاتا ہے۔
وک ناالک آخ ن دکتیک اذا فدا فدانلے کی کیو ایسی ہی ہے۔
اکھ ن المقری و هی ظلام نے جب کہ وہ ظالم افوام کو کیو تاہے
ان اخل کا ابیم سٹ ل یک

شال کے طور پر قوم سباع کا جہاں ذکر کا تاہے۔ تو بہلے
اس کی مالیت فراغ کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیاہے۔
نقان کا ک لسبا فی مشرکی خوم تومساء کے لئے ان کے اپنے والی کا بہت ہے اس کے اپنے والی کا بہت ہے اس کے اپنے والی کا بہت ہے نقال موجود تھی۔
سہال و کلوا من رزی یعنی زبین سومربع بیل نگ ہاغ ہی شمال و کلوا من رزی اللہ باغ ہی از بین سومربع بیل نگ ہاغ ہی کرتے مور ان سے کہدیا گیا جلان کے طبیت و رہ علاوی کا درجہ کی ڈاور فیدا کا شکر حلان کا طبیت و رہ علوی کی درجہ کی ڈاور فیدا کا شکر حلان کے طبیت کو باکیزہ شہرہے۔ اور

رسیا) رب معاف کرنے والاتے۔ مگراس کے لعدان کی دوسری حالت کاجش رنگ بین ندکرہ کیا الباہے وہ کھی ملاحظہ کریں النون في اين آب برطلم كبا۔ ادرسم ف إن كوخفيقت سے افسانديناكر مركه ديا - اوران-الكلاسكالا ديني -

وظلهرا الفسنكه أعر فبعكلناهم اَحَادِبْتُ وَمَرَّنْتُ الْمُعْمُ. دسترياً)

ومرزقت سنباني كل ناحبة فا النقى وائح منهم بمبتكر ابن عبدون ومك مح مرحص بساك يرزب الادب كالتراك وكري مع كرف وال كوان كى مواهي مديرتي سكى -

النافي اعمال مطبعي الكرم بالآباب قرآن في عالم طبعي كى السافي اعمال معلى الكرمة بالشان حقيقت كو والنكاف

انرات ونت الح الديب مدوس كالمنات بس مرجز

مبرا کان انزات ونتائج موسنے ہیں۔ مثلا بارش ہی کو لیجئے اس کا طبعی او فدرنی الیج برے کہ اسے مردہ زمین کو ازمر او زندگی ملتی ہے گفت خدال رسیده بین بیار آتی میم مادر قطرت عروسان جین کوعوش دسع ادر حسين لهاس بينانى سيدر زمن اسبغ ببيط كى بينا بولست مبره ومانات كوبا سراسك كا موقع دبى سب - اوركل ولالد ابنى تمام رعنا بمون اورعطر ببرلوں سکے سا فقصحن کلشن بیں بیکنے لکتا ہے۔

د نشری الأدش هامِلاتُه فاذا هم زمین کو بیرمرده و تحصیت به

انزلناعلمها الماء اهنزت بسجب مم اس مر بانی آنارت و رئت و البت من کلی بین و رئت کرتی اور آبعر آتی و رئت دورج بهیاج الماء المادان جواب

دیجی این این این اور کریں کہ جب کچھ عرصہ بارس رک جاتی ہے و نظام کا تنات

میں اختلال دونما ہونے گئی ہے کرندگی کی تمام مستری دی قرصیبت ہیں تبدیل
مرد جاتی ہیں اور آپ کی حبتم انتظار بار بار آسمان کی طرحت اٹھتی ہے۔ اببا کیوں ہے اس سے کہ آپ جانے ہیں کہ بازش کے نز ول کے بغیر زندگی کا قیام و ابقا و نٹوار
مری نہیں میک نامکن ہے۔

اسی طرح سورج کو دیکھئے اس کے کچھ طبی تواس برینی حارث اور لوگر و
منبا ہے بہ اب سورج کا اُلفتور کر سے بی ۔ قربی کن بی بنیں ہے کہ اس کے دیو اس بی کا اُلفتور تو دیخو دہی آب کے ڈیمن بیں شرائے ۔ کو نکر بداس کے دیو کے ساتھ لاڑم بیں اور ان کے انزات و نتائج کوروزم و ہم مشاہدہ کوسے بی منظ روز و شربی سے بی کا شات بی ہے ایساکھی نہیں عوا کہ سورج نے منفی تنائج بیں اور جب سے بی کا شات بنی ہے ایساکھی نہیں عوا کہ سورج نے ملول منفی تنائج بیں اور دن حوارت اور اُور و منبیا اس کے ساتھ ساتھ منائھ منہ کے بول ملوع کہ با بواور دن حوارت اور اُور و منبیا اس کے ساتھ ساتھ منہ کے بول بالک بی حال انسالؤں کے الفرادی اور اجتماعی اعمال کا ہے ۔ بینی اعمال ان کی منازم کا منہ اور کی اور اجتماعی اعمال کا ہے ۔ بینی اعمال نائی کا جب میں اور این خواص کے اعتبالی سے اسے طبی متائج کا خور ہو تاہے ، جس طرح کے اعمال موں گے ایسے می ان کے تنائج کی آلہ بو تکے اُلیسے می ان کے تنائج کی آلہ بو تکے اُلیسے می ان کے تنائج کی آلہ دو تکے اُلیسے می ان کے تنائج کی آلہ دو تک کے ایسے می ان کے تنائج کی آلہ دو تک کے اعتبالی سے انسان کی تنائج کی آلہ دو تک کے ایسے می ان کے تنائج کی آلہ دو تک کے اعتبالی سے انسان کے تنائج کی آلہ دو تک کی ایسے می ان کے تنائج کی آلہ دو تک کے اعتبال سے انسان کے تنائج کی آلہ دو تک کے ایک کے ایک کی انسان کے تنائج کی آلیسے کو ایسے کی ان کے تنائج کی آلہ دو تک کے ایک کو تنائج کی تنائج کی آلیسے کی انسان کے تنائج کی انسان کی تنائج کی انسان کے تنائج کی انسان کے تنائج کی اور کی کو تنائی کو کی کو تنائی کی کو تنائی کی کو تنائی کی کو کی کو کی کو تنائی کی کو تنائی کی کو کو کی کو کو کی کو کی

پاکیزہ سیرت ، نیک علی حن کر دار اور عمل صافح کا طبی اور قدر تی تیجہ یہ ہے کہ اس سے اسانوں کی انفرادی اور اجتماعی نرندگی ہیں ربط ونظم حسن وموزوت کی سے اس و دوراع امن وخوش حالی سکول و اطبینان اور راحت و طانیت بیبالمه گی اور صالح و بالباز افرادی ترکیب سے ایک ہے مزر پرامن اور خوشحال معاثر مرمن دور جم اس کے بولس برعملی فنٹ کاری اور عمل بری کا طبی بیتی ہیں ہون وجو جم اس کے بولس برعملی فنٹ کاری اور عمل بری کا طبی بیتی ہیں ہونا ہو نوٹونی اور برامنی و اضطراب بیتی ہیں ہونا ہو خوو غومنی اور برامنی و اضطراب بیتی ہیا برونا ہے افراد الشانی ہیں استفار و بدنظی اور برامنی و اضطراب بیتی ہوئی ہونا ہے افراد الشانی ہیں باہم بعنون و عنا و خوو غومنی اور الشانیت کئی بیار اور صاب کی بیار بال برخی ہوئی ہیں اور اکسی خوامن کی بیار اور صاب بیار میں ہیں اور اکسی خوامن کی بیار اور صاب بیار میں ہیں اور اکسی خوامن کی بیار اور میں بیان کیا ہے ۔ جوانی خواس جوانی ہو اس حقیقت کو ایک دلمیپ و بنا اس کی بیرائی میں بیان کیا ہے ۔ جوانی خواس میں بیان کیا ہے ۔ جوانی عظم کے اس حقیقت کو ایک دلمیپ و بنا اس کی بیرائی میں بیان کیا ہے ۔ خوان حکم کے اس حقیقت کو ایک دلمیپ و بنا اس کی بیرائی میں بیان کیا ہے ۔ جوان حکم کے اس حقیقت کو ایک دلمیپ و بنا اس کی بیرائی میں بیان کیا ہے ۔ جوان حکم کے اس حقیقت کو ایک دلمیپ و بنا اس کیا ہے ۔ بیرائی میں بیان کیا ہے ۔ بیرائی کیا ہے ۔ بیرائی میں بیان کیا ہے ۔ بیرائی کیا ہی کیا ہوگ کی بیرائی کیا ہوگ کیا ہوں کیا ہو کیا ہوگ کی کیا ہوگ کیا ہوگ کیا ہوگ کیا

باکیرہ دین سے سبزہ میدا ہونا۔ ہے۔
اپنے دب کے حکم سے اور جو گھٹیا دین
بیم اس سے ناقص جبزی می اگئی ہیں
بیم اس طرح بار بار آ بات بیان کرسنے
بیم اس کے دالی توم سکے لئے

الباد الطيب بخرج نباته باد ن ربه والذى خبث لا بخرج إلا منكداً كذا كليمترت الأبيات لقوم بشكرون

بیر فران کریم مالیت اورنس و معمیت کے اسطی نفنادادران کے انگ الگ متابع کومتورد اسالیب بیان ست ذکر کرتا ہے۔ وین کان مومنا کن کاناشا کی ایکان سفا کی ایکان دارے داس کا انجام ا

لا يُشتكون ه

راليجن )

أمْ حَسِبَ الْمُوْبِينَ الْجُنْرُدُوا السَّبَاتُ أَنْ تَجُمْعُلُهُمْ كَالَّنِينَ الْمُنْوَاوُ عَلُوا لِصَّالِيَ الْمُنْوَاوَ عَلُوا لِصَّالِيَا بَنَ سُواءِ الْمُنْوَاوُ عَلُوا لِصَّالِيَا بَنَهُمُ اللَّهُ مَا يَعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

زالجائيه م اومن كان مبتا فاحبيبند وجعلنالم نوراً بمشى يه فى السناس كمن مشله ف الظلمت لبس بخارج منها رالالعام

افسن، اتنبع رمنوای ادلاً کسن مآء بسخط سن الله وماودة جهنم وشالمه رال عران)

مامنی کی طرح بردگائے بر دونوں مرکز برابر بنیں بوں گے

کمبادہ لوگ جو برا بیوں کا ارتکا ب سیجھتے ہیں کمریم ان سے ایمان والوں اور اچھے کام کمر نے والوں کی طرح سلوک کر ہیں گئے ۔ کہ ان و لول کر ہیں گئے ۔ کہ ان و لول کر ہیں گئے ۔ کہ ان و لول کر موت کی ان کی طرح سلوک کر ہیں گئے ۔ کہ ان و لول بر موت کی ان کی اور موت کی ان کی بہت میرا فیصلہ کر نے ہیں بہ لوگ بہت میرا فیصلہ کر نے ہیں کہا وہ وہ جو ب جان تھا اور ہم نے اس کو نہ دی عطاکی اور اس سے سے اس

عصكا تاست

رَفْمَنْ كَانَ عَلَى مُدِينَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كُمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوِّعُ عُمُلِم وَ الميعنوا أهواء هم

(محمدل)

كباده جواين رب كى طرف سيخ بى مونی مرامت برخائم سنه - اس کی طرح ہے جس کے الح اسن سکے احمال کر خونهسورت بنادب سکے بیں-ادر وہ

ا بنی نوا مینات کی بهردی کرسنے بیں ؟

ان آبات سے طاہر سے کہ اعمال حسنہ اوراعمال سبتہ اپنی طبیعت سے النانی تندن ومعاشرت مين مداحدا الروتغير مداكرت ين - ادريه مكن ي دي سي كم عمل صائح سعده ننائح برآ مربول جوعل سى سعى برآ مربوت بى مادراسى طرح برخی مکن بنس ہے کہ عمل سی بر وہ اثرات مرنب بوں بوعل صالح برمز مرد تے ہیں۔ بلکہ آب محصی کے کراکب می انسانی عل ہے اور عنوی ادر منفصدی اختاد من كى وجرست بالكل الك الك الك فرات ببداكر السع - مثلة الفاق بى كودكيت ابك عكراس كامفس ركاب است اور وه الجيم تنازع بداكرناس

ان اوگوں کی شال جو الندکی رمنا مندی کی طالب اور استے دنوں کی بھیکی سے سے البينة ال خريج كرشفين اس باع كي می سے جو بلند جگہ پر واقع ہو کہ اگر اس بر بارش برست نو دان العل لائے ادرائر بارش مزرسے فوشیتم می اس سے منے کا فی ہو ۔ اُندنعالی تبارسے اعال کو مجینے دان ہے۔

ومشل السذين ينفقون اموالهم ابتغيآء سيمنات الله وتثبينا من انفسهم كشل جستكا براوي اصابها واسل فات اكلها فيتعقبين فان لسمر يصبها وابل فطل دالله بما أمملون ليسباره أرابيق)

اوردوسری مگراس کا مقصد براس - ادراس سے برے تا نے ظاہر بونے

جو لوگ اینامال اس دیباکے مفاد کے

النے خرج کر سنے ہیں ان کی مثال یہ

ہے کہ ہواجی ہیں مشدید مردی ہو

البی توم کی کھیتی بر آ پہنچ جس نے

البی توم کی کھیتی بر آ پہنچ جس نے

البی توم کی کھیتی بر آ پہنچ جس نے

البی توم کی کھیتی بر آ پہنچ جس نے

البی توم کی کھیتی بر آ پہنچ جس نے

البی توم کی کھیتی بر آ پہنچ جس نے

البی توم کی کھیتی بر آ پہنچ جس نے

البی توم کی کھیتی بر آ پہنچ جس نے

مشل سا بتفقون فی هنه الحبوة الس نبیا كمثل ریخ فیها مراض امات حرب فی هنه قدم ظلموا نفسهم فاهلکه و سکن و ما ظلمهم الله و سکن انفسهم بیظلمون "

ران عران کا بین بدایمابین کی وجهسے عذاب اللی کا نشکار مرد افوام کا ذکر کرتا ہے۔ جو اپنی بدایمابین کی وجهسے عذاب اللی کا نشکا ر مرد بین بدیات فابل کھا ظاہے کہ بدعذاب ان قوموں کی زنگ کا کوئی انفاقی حادثہ بنظا بلکہ یہ نیتجہ عقا ۔ خود اُن کے رجاب فکر وعل کا بین ان نوموں کے اعمال کا طبعی اور ذاتی افتضادی تھاجو خادج بین عبرت ناکس ان نوموں کے اعمال میں تشکل بی اجب وجہ ہے کہ فران مجیم جب ان کی تناہی و بربادی کا ذکر کرتا ہے۔ نواس کا سبب ان کے اعمال سبتہ می کو فراد دینا

ایک رب کی کرا المی بی ہے جبکہ وہ طائم وموں کو کیار تاہے کے تنگ اس ی کرا سخمت در دناک ہے۔ وكل لك اخل دميك اذا اخل المناهدة المناه

فل مكرالمة بن من قبلهم قاتى الله بنيادهم مس القواعب فخرعليهم السقف مس فوقهم

اور کھر فران سیم نے آنوام ماضیہ کی نادیخ و نذکرہ برمی اکتفانیس کی ہے۔
بلکہ ایک عام کلید کی شکل میں بیان کر دیا ہے کہ جہاں اور جب بھی اس شم کے
اعمال کا از لکا ب بلوگا - ان کے آثرات و شایخ ایسے ہی برا مرموں سے کے کہو مکم
یہ ان اعمال کا طبعی اور ذاتی افتصنا ہے ۔

ادر اسی طرح میم آئیتین بیان مرسنے بین اکر مجرمین می راه رنم پرا دا منع بو

یا ہے ۔

کیا وہ اوگ جو بری تدبیری کرنے ہیں۔
اس بات سے بھل ہیں کہ خدا ان
کو زمین ہیں د مصادے با آئے ان پر
عذاب اس جگہ سے کہ اس کو وہ تہیں
حبات با براے ان کو جلنے بھر ہے۔
گراٹ میں دہ عاجز کرنے والے

وكرندك نقصس الابين ولترد تبس سيبل الحجروبين ولترد تبس سيبل الحجروبين المام المام المام المام المن المن المدين مكرواالسيادت الأدم الأرض المناب من سيت الأدب المعنى المام الحن اب من سيت الابتحرون و أو با خصل هم المعرون و أو با خصل هم أم بعرون و أو با خصل و أو با أو با أو با خصل و أو با أو با أو با أو با أو با أو ب

-Urum

C4.157 00.

اتوام عاصره كاطريق مسباست ادرطرنر اجماع بمي اسي مولم پرین کی جائے۔ اور یہ صرف یں ہی ایس کتا۔ بلکہ تود الل مغرب کے اہل دماع آورسجیدہ طبقے اس امر کا اعتراث کرتے ہیں ۔کہ آج بورب کی سبانست و مرتبت ایک خطرناک حالت کورجی کی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ افرام مغرب کی مادہ برسی جذبه مرميتي اور غربب وروحانبن سفطع نعلق سے حس فے ان اتوام کو اخلائی قبود و افرار اور نوامیس نطرت کی با بندی یے نیاز کر دیا ہے ۔ اور عالمسکیر انوت النانی کئی متخالف گروہوں میں تقسیم برد کررہ کی ہے - جنا کچہ اسی جیزے ان کو دائی اصلو وسلے جینی اور سورس و بدامی کے بے کنارسمندر میں وصلیل دیا ہے۔ بہال مک کہ آج وہ خود میں اس عدید جبلک مندن کے یا تقول سخت مصائبا کا شکار بن ملے ہیں ۔ اور آ نے والے خطرات ان کی الماليول كرسامة مندلاليب بين - اس بلاكت جيز مدن ك برسے بردے سیلاب کو روکے سے لئے ہرجید ان کے اہل فکر معنرات كوشش كررب يس - مكراب جب كراس مدنيت فاسره کی اہروں نے یورے یورب کو اپنی لیسٹ یں سے لیاسے دكوني كوسنس كامياب بنبس بوسكى -جنابخ مشهور وراسيم مستن فيرس جا زن اي كناب النمته الحاصرة "بن رقط ازب " جولوگ تفرونا قراور وری و معدیت بس مبتل بس ان کے

دیوں بی بعض وعناد اور عداد ت و دیمنی کی جنگاریاں بہنے سے
زیادہ شتعلی بور ہی بیں اور اسی انداز کے ساتھ مروا بہ پر مست
طبقوں میں کبرونخو ت کا جنون کھی بڑھتا جار ہا ہے ۔ اور یہ
ترتی بیڈیر الحاد بیمادی جا عات کے جنراب محرت ومسایات
کو ایک وائی اور سندید انتقامی جذبہ میں تبدیل کر دے کا
بیم یہ جھے بیچے بیں کہ نوع السانی کے مصابِب کا ان مادی خزا
سے مداوا کرسکیں گے ۔ جو ایک زمانہ سے ہمارے آگے بیٹ
بیں ۔ جیسے علماء دیندسیں محدت عاب نرائیسیین دمیکنکس احبیت
بیں ۔ جیسے علماء دیندسیں محدت عاب خواب کو ایک بین بیٹنج برا مد ہوا ہے۔
دنیوی کے عود جو و نرزنی کے لئے جان توٹر کو شیخ برا مد ہوا ہے۔
کہ عوای طبقوں بیں بھی مرا یہ پریٹنی کا مرص بہنے سے نریا دہ
کہ عوای طبقوں بیں بھی مرا یہ پریٹنی کا مرص بہنے سے نریا دہ
پھیلتا جا رہا ہے ۔

مجلة الازسرربيع الأول صفحا

غرمن اس طرح کے سبنگڑوں فضالاء منرب کے اندال بیش کئے جاسکتے ہیں ۔ مگریم بنیں جاسٹے کہ اصل مقصدسے بمسٹ کر دورا ذکار باتوں میں الجھ جا بنی ۔

بهان بك نو صرت كتاب الندسة استشهاد كباكبا بكامه مهناد بعارت نعتود اجماع مع جو مرتبث فاسده ادر طالمام طرند اجتماع معالم وجود بن آنام ع-وه كابنات الناني كوسخت خطرات وبهالك

اسلامي تطريبه احماع

بن مبنل کردنیا ہے۔اب ویل میں ہم احادیث والارسے بھی اس سلسلم من شہاد من بیش کرنا جاہتے ہیں۔ المخمزت ملعم فرمات تھے۔ کہ 🖟 المترفعالي كوجب كسي قوم كالفأ يا اس كي تنشو وتمامطلوب ميوتي ـ

سے تو اس بی فیا منی اور عفت و پاک دامنی کی طرح کی پاکیزه صفات

ببدا كرديناس اورجب كسى نوم

كوخم كرنا جامنا سے - نواس بر خباشت يدديانتي ادر اس تسم كي صفا

اس کے بعد آب نے یہ آبت بڑھی .

یمان مک که ده بناری دی مردی دولت بر مغرد دردوسکتے - توسم سف ان کو تا گہا تی

طور بریدلانیا - پس ده باس د ناامیری کی حالت میں بڑے دہ کھے۔

على الأعنياء في اموا دهم بران كاموال بن الى معنوان

عن عبادة ابن الصامت فال كان رسول الله بهول ان الله اذا الاحليشوم بقاع او نماع رزفهم الساحة والعفاث وأذا الا يقوم اقتطاعًا فقع عليهم باب خياسنة تم فرع حتى اذا فرحوا بما آو توا اخل ناهم بغنتة فاذا

ما بكفي نقراء هسمروان فرس كى معدو غربا كے لئے كان

Marfat.com

جاعوا وعروا وجهداوا فبمنع الأغنياء وحقعلى الله ان بحاسبهم يوم القيامة و بعن بهم

مردسکے اس کے باوجود اگر وہ جوکے

ننگے اور شگر سنت مرد تو یہ فتر

دولت مندوں کے عدم نوجہ اگر وہ اسکتا

اور بخل کی وجر سے ہی مرد سکتا

میں مادوالٹر نے ایٹ سے اس بہ مزدد

قرار دیا ہے - کوان امراء سے تیا

کو محاسبہ لے اور ان کو عذاب دے

کا فساد و اختلال ان کی نبایی کا

(اخرج البهيني ومعبد كومحاسبها وران كوعداب وس این منصدر فی سنتم) مبس طرح تومول سکے طرنبہ اجتماع کا فساد د اختیال ان کی تباہی کا باعت بونات - اسى طرح صالح طرد احتماع نظام عالم ك بفاء اور توم وملت كى فلاح ومنجات كو مستلزم سے حصرت عبدالندان دواصر کے اس مشہور واقعہ سے بھی اس امر کا بھون ملتاہے۔ يهرو خبرسف حصرت عيدالندابن رواط كوبيس بها زبوراد كانى مال رستوت مح طور برديناجا با -ادراب سے درخواست كى کہ مالبہ کی رقم میں مجیر مخفیف کردی جانے ۔ اس موقعہ برعبدالتداین روا حسنے جن خیالات کا المار فرما یا -اور المرہرود کی زبان سے بے ساخن جوالفاظ سكلے وہ بعیب ذیل میں در جسکتے ماسنے ہیں فال عبالله ابن رواحدسي العيروك كرده تم قداكي ملاق يامعشراليهوداديكم لمن سي بير دركياسب ساناده قابل تفرت ہو۔ مگر اس کے باوجو الغض خلق الله ائي و

مین نم برطام کرنا دوا بنین سیجینا - ادار تم نے میرے آ کے جو رسون بیش کی
سے دہ حرام مطعی ہے اور میں اس کو
سیر گرز بنیں کھا وں گا ۔ بیس کر بہود لیکار
اکھے کہ البی عدل والفعاف ادر
دیانت سے ترمین وسمان کا نظام ما دالك بحاملي على ان الحييف على ان على على على على على على على المرشوة تامًا عرضم من الرشوة تامًا هي سخت وانالا اكلها فغالوا بهن اخامت السموة والارض والارض

دموطاامام مالک تا تا تمہے۔
استخفرت صلیم کا فہور اس وفت بڑوا جبکہ اقوام عالم میں حسدور فا کی چنگاربال بوری تو تن سے مضعفل ہمور ہی تقبیں - اور وہ ایک خطرناک طبقانی جنگ کے کنارے پر کھڑی فنین - طبقہ امراء کا جذبہ در بہتی حدانہا ایک بہنچا ہڑوا تھا اور بس ماندہ طبقہ ان طالم اور سفاک الشالاں کے پیخبر بائے استنبداد ہیں جکراے ہوئے تھے - مگر مرداد دوجہا اللم پنجبر بائے استنبداد ہیں جکراے ہوئے تھے - مگر مرداد دوجہا اللم ادر صحابہ رفتوان الدعلیم اجبین کی مقدس کو شنسوں نے اس جابی ادر صحابہ رفتوان الدعلیم اجبین کی مقدس کو شنسوں نے اس جابی انظام اجتماع کے برز دے الرا دیئے۔

الابضعفاء كم ريخارى) مى تېنى برتىم كى مداود دو دى ملى

می اینده میاحث بین کتاب دسنت کی دوشی بین به بتانا ہے۔
کر یہ تمام مفاسد و معاشب جو موجودہ اجتماع السائی بین پائے جانے بین
ان کا اصل میر شیبہ کریا ہے ؟ مگر اس سے پہلے یہ بنانا میزوری ہے کہ
مسلمانوں کی دوش فکر وعمل اور ان کے طرز اجتماع بین نبد بی بیدا کرنے
والے کون سے اسباب بین اور کس طرح مسلمانان عالم بالعموم اور سلمانان
میند بالحصوص اسلامی طریق فکر و عل کو ترک کرے غیر اسلامی سبا ست
واجتماع کے دام بمرنگ زمین بین هین گئے میں اور کو بالی افکار ونظانی
واجتماع کے دام بمرنگ زمین بین هین گئے میں افوذ کرے اس کے فسا د و
اختلال کا موجب بنے ہیں ؟

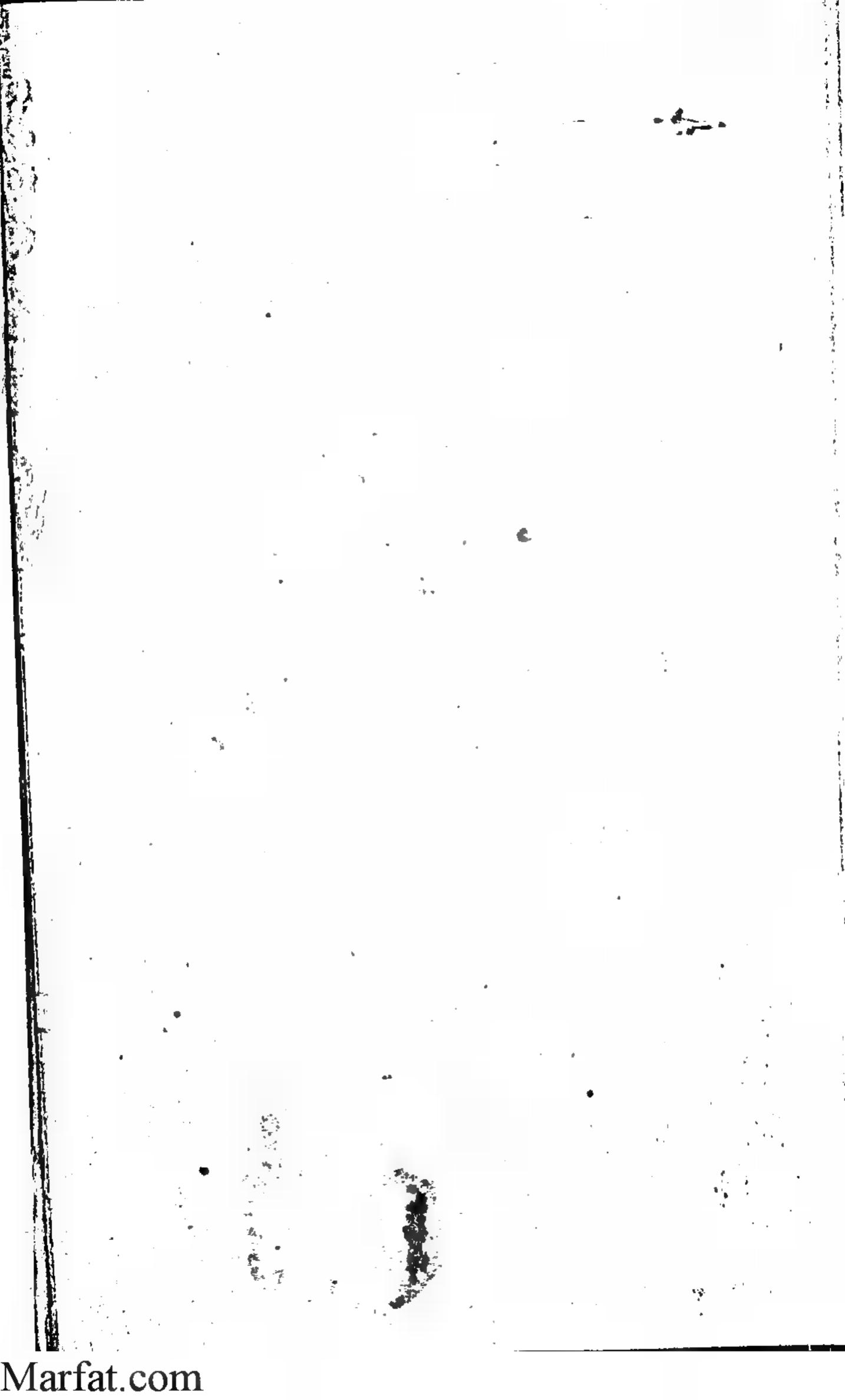

اسلامی نظام اجتماع اختلال کا تاریخی سیست منظر

Marfat.com

اسلامي تطركبه احتماع

77

زمان دسالت سے کے کوفات دامت دہ کے آخری دور تک اسلام كامقابله ما بلبت محصنه يحك سائق تصاربه جابليت اكرج بريخت مان هی گراسلام کی تطریاتی اور عملی فونت کے مفایلمیں اسے بروت دم بر شكست كهاني برى - ديميا كے حس جهت بري بي به اسلام سے منهارم برونى -اسسك باول اكرسك -اوربالا خرمهود ومجنور بوكرده كى -مراس حقیقت سے انکاریس کیا عاسکیا ۔ کہ جوجیزایک دفعہ کم عدم مسيمنظروجود مراكني - وه وتباميم سيمي ما بكليد فنابنس موسكني ميونكراس عالم رنگ ولوس برطرح كى جبر ساسكتى سے - اورمنصاد و متخالف امور و حقابی کے لئے اس نے کھی شکی دامان کاعذر سراس كيا- بالحضوص سرالسي بجيز جوالت اني لهب الع كى مرغوب اور الرواسي الفس سے چھ مناسبت رکھنی مو۔ مسے توحصرت الث ان سے بچھا جھوا تاشکل بروما تاست ربر دومری بات سے کروہ کسی وقت اپنی ظاہری بربت ولیاس کو بدل دے اورکسی دوسرے لیاس میں دنیا ک سلمنے آجا مرساس کی ندر کی سے خقیقت بہس برل ما باکری دیا ہے جا ہوا ہین فالصدجب سرموكة جنك من شكوت كما على اور سرميدان كارزادى

رہ گیا نو اس نے اپنے بقاء کے سے اسلام کے دامن میں ہی بنا ہین اب وہ مستقبل اکھ کی کھیں ہو اسلام کے حصن حسن سے الے باب مغلق " کا کام دے رہی تھیں اور ان کی موجودگی میں یا ہر کی کوئی جیزاس فلعه کے اندر نکھینے کی جرات نہیں کرسکتی تھی ۔ ران بیناک و بینها بایا مخلقا) مروسی برباب معلقا سے بڑا تو جا بلیت نے اندر کھنے کے کئی راستے بنائے۔ اب کیا تھا رسا ماب معلىم كرارشا و كرمطابق فتنون كى موسلا دهار بارمشس شردع بوكمى -انی لاری الفنن لفع فی بیوند کمرکونع المطر دنجاری بس نهار محمرو ساس فتنوں کی بارش دیکھررا ہوں۔ مركيركمي جابليت سكسك بمكن مذكفاكداب ببيد دباس الما كرنى الشروع كردى كجمد دبا ادر كجمد لبا اورمالاخدد واللام ست جوار تواكيك بين كامياب مروشي - اب وه بظامر ويجين دالول كومسلمان نظراً في حلى مكر باطن میں اسی طرح لات ومنات کی جہیتی معی ا

بری طرح بیث یکی بهان مک که اس کا سیاسی ا در اجتماعی دجودختم م توکمه

مدل کے بھیس زمانے میں بھرسے آتے ہیں اگر چر بیرے آدم جواں ہیں لاٹ ومنات الائع اسلامی محمطالعہ سے معلوم برونا ہے کہ میسلسلہ دولت بی امبرك اغادس أج مك برابرجارى ديا - گريه جابليت كم مخت انى زمان المناس واقع بروى سب كانار ع كے بردورس احال وظوف کے فالب بیں دھلنے کی اسے پوری جہارت حاصل سے ۔اس کے سامنے توصرف ابك يى مفصدر السيد -كما سلام ك نظام اجماع بسكس طح اخلال بيداكيا ماسكاسي كس داسته سلے اس برخلر و بجومرد سكنا ہے اورکس لباس سے اسے اپنی جانب مائل کیا جا سکتا ہے ، زمان كى دندار كے ساكف ساكف اس كے طرز و طرن عى بدلتے رہے۔ على فدت راسده کے القطاع محالیدسے سیدے اس نے موکیت دانندد كاجامه زيب تن كيا -كيونكه اس كم بغيراس كا وتر د نفود كسي تمكل بي برصابس سكتا تفاراورسي ابك جيزيه ميدروام مي مايلت كالثب بنا ہی کرتی رہی سے یس ملوکتیت کے تیام کے ساتھ اس نے نقشہ زیری کے ایک ایک فائم براینانگ جا نامت روع کیا۔ اور نظر بر مکومت من تبديلى رونما وسنف كساعم سي اجتماع وتمدن ك تمام سعبول فالعلا

المفنا ففا اوراس كا نظام فكرد عمل با مكل طريق سنت اورمنهاج بن المفنا ففا اوراس كا نظام فكرد عمل با مكل طريق سنت اورمنهاج بن المن المفاء بني وجه مي معردار دوجها صلعم في فلفاء دانشرين كعل و كردار كولفط سنت مس تعبير فرما با

عن العربا من ابن ساريد والمري منت الريادة فلقا

را مندین کی سنت کو دارم بکرطو اس کے ساتھ نمسک کرد اور بنرابت مفینوطی سے اسستے پرکط لو ۔

س ده جيرتم سي جيور كرماري بول كد الرتم اس سے تسك كرو كے تو میرے بعد کراہ مزموسکو کے اس چیزے دوسے بیں) ایک ان بی سے دومرسے سے بھراسیے - وہ الند كى كناب ہے - جواسان سے رسن یک ملکی مونی وستی سرمنے اور دوسرا ميريء تن بعني ريل بيت بس بير دونوں ایک دومرسے سے سرگز میرا مر بروں کے ۔ ہیا ن کک کہ تیا من و کو میرسے یاس موس کو ترکیفام بروارد ہوں گئے - دیجھو تم ہوگ ان دو نوں سے میرے بندکیا امسلوک کرستے ہو ۔

قال رسول الله فعليكم اسائق وسنة الخلفاء الراشيك المهديين تسكوا بها و عفوا عليها بالنواجيل راخرج الوداؤد وتروزي)



یہ دولوں روایتیں بطاہرانگ الگ مفہوم رکھتی ہیں۔ گر در حقیقت ان کا مفروم ایک رای مید - احادیث بوی بی جہاں علقاء داشدین کا ذکر آیا ہے۔ ان پس ابل سین کھی شامل بين -اور جهال عترمت يا وبل بيت كا ذكر بوا سف-اس میں صلفاع داستدین تھی دا حل ہیں جینا کی علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تصریع کی سے ۔ كوباعترت اور اللببت سع مراد رسول غدا صلح كى ردمانى ادلادس سے سبومجع علور بر اسلے روجانی باب کے نفس ندم برسیت والی سے ملین میرے خیال میں یہ دونوں مرسی ابنے مستا رسے اعتبارسے لعدسے محددین من اور مصلحین المنت برهمي حادى بين - كبونكم ان كامسلك وطراق على خلفا و ایل بین کے مسلک کے عین مطابق ہے۔ اور بیمفرس برستيال كويا خلفا الخلفارين المستداولا وبالذات مرسيي مربالتبع يم كمي ان احاديث مي شامل بين -غرص خلفاء رامندبن كامفرس دوردي ، اخلاقي امباسي اوراجماعي : نقطه نظرست بالكل عهر بولت سير مشابه كفا- صحابر رضوان السعلهم المعين المورث وسيرث افلاق ومعالترت اورعل وكردارس رسا ماب ملحر کے زندہ موسے سے - اور وہ جمال سے وہاں کے لوگوں کو اسے مری رنگ بن دناسان کا کردار داور کرو دوسرون دران کرانوارسونا

أسلامي تظرته احتماع عقار مروہ خودسی سے مناتر منہ ہونے تھے ۔ اور اپنیوں نے بی دنیا کے انسانو كومجح اسلامي فكروعمل اورمسياست داجتماع سے دومشناس كيا - مكر خلافت المنده کے القطاع کے بعد رمام سیاد من بنی امیر کے باتھ آگئ اور اس وفت معداسلامی طرزسیاست اور حرتب اجتماع بس ایک ناخونشكوار القلاب وممارموا اب خالص اسلامي جميورتبن سے بعد ملوكتيت واستنبدا دكا دورستروع بنوا اوراس طالما ناطرنسا ستنسن اجتماع اسانی کی بیرس کھوکھلی کر دیں - اگر جد اس عبد میں صحابہ کرام کی ایک برسى تعدادموجود كفي مكريقول سيداحد شهيد دحمت التدعلب الملك الين توامان سین دس کا قدام حکومت کے بغیر مکن نہیں ہے نکہ فوت مقتدر ہیں من أشخاص محے م خصوص منتقل میوگئی تفی وہ انتہائی درجہ کے عباسی عدكرد ارادر ظالم عقے - اور ظاہر سے كمانشانوں كے اخلائى ومعانشرت او اجماع وتمدن برست زياده ملكى مسباست بى الرانداز بولى سب اس سلتے معابد کوم می مجا برا شرصد وجہد معی اس سبلاب بنا کو یہ روک سکی دورخلافت راشره بن آزادی نکروراس حربین اجتماع ادرسادا عامه كدس فرر المبيث حاصل ففي اس سي اسلام كاكوني برا \_ سي الر مخالف بي حراب الكاتيس كرسكناجس كيفعيل اسلاى نظرته مسياست الم حكى سبت ماورا بمنده الداب من عمى الشناء التداس برجست كى جاراً مردورين أمير سنط أعارس بى طبقاتى نظام اجتماع ادر ظالمار مدن ر انتراهی و وصیح کے امنیازات کی بنداد مذکتی - وی ماکرداراند

ادر الميرد غربب كى تفرن جو اسلام كے دور اول ميں جمع كردى كى فى دوبارهسلالول کے طرف اجماع بن داخل برد کی ۔ افکار وعقابد س فساد ردنما بنون على اسلامي دستورا خلان كوبدل دباكيا العليم وربيت کے طرز وطری میں تجدد کاسلسلہ جاری بوا رستراب نوشی میستی، عیش . كوشى مجيروتشدد اور تمام ملوكائه صفات بردس كاراسف للبل مكرناريخ اسلامي كى بهرا مك درخشند وخفيفت سي كروه برساران ملوكبيت اور واعبان تجدد وليس كے ساتھ ساتھ مردان راوحق دوي حربت و آزادی مجرون ملت اور مصلحین امن کی نشان ار د ایات بين كرريس اكرابك طرمت ودسلما نون سيرى كوبي جابروفا بهر ادر مختار مطلق مكران بيدام وناست - جواست طالمان كروار اوركرة بدندی سے جاری افکارو اعال کا احباء کرتا سے -ادرون خراوندی كدرواكس كم مانحست جلانا جائدا سب بافن باطله ك فاسدعفائد سے عقابداسلامی اور فرائی طراق اجتماع وسیاست بس تزارل رونما مردسن التاسي نوسافه مي ايك براسرار وت روفاني كامال مرديايد بى اكل كلوطوا بيوناسي- بوائى في بناه تونت على سے برستاران بال کے تمام منصوبوں کو بیاش باش کر دیتا ہے۔ اور دین حداوندی کوسالیا سال کی آمیزسوں سے پاک کرکے تجدید ملت اور احیاء دن سے صن مرال كدابك محدود عرصه بي سل كر مانات م در در در الرائب

أسلامي تطربه أحماع شناسد منز رسش راآ نناب كدريك كهاشان روبدند رايش ینے دوخفینفین باہرہ جوا سلامی تاریخ کے ہردورس آب غمایا نظرانے کی اورکبول مزہوکہ خودمسبلادلین والاخرین صلعم سنے اس حقیفت کبری کوان الفاظ میس ظاہر فرما دیا تفا۔ التدتعاك اس امن كما ان الله يبعث لهدن ه ہر موسال کے شاہمے ہر موتی الأمسة على دائس كل مائة الببى عامع لتخصيت بحيج كاجواس من بعدديها دينها. زاخرج الإداود والحاكم •امن کے دین کی مخدید کرہے في المنتدرك والطراني والبيهقى في سننسر) تنقل موضوع رکھتی سے سادر اس سے تفصیلی كوست بمارك موصوع سے غيرمتعلق بين - مراجماع اسلامي سك فساد وانتلال سے تاریخی بین منظر کا ذکر کرستے ہوئے علے وجالتبدیت اس كاذكر في أمانا لاذي بها. تربراً نصف صدى سك اس دورمنالت والوكبيت سك بعده داست فدوس سن أتمه سي مي ايك جليل القدر تصفيت معترب عمر ابن

أسانا في تظريبه الجماح كام بركباكم وراثنت وحانشيني كوس مابلي تصوركومطابا اورجمع عام بلس اعلان فرما با -أبها المناس أفي أبنتلبت اے لوگو! محص میری دائے اوران بهنالاسرمنغيرراي خوایش - بیزعام مسلانی سسے منى ولاطلبة ولاشوة مشوره کے بخبر ہی حاکم منا دیا من المسالمين وإنى قى كياس -اوراب بس اين بيوت خلعت مافی اعتاقه سے مہیں ازاد کرنا موں - ادر من ببعتی فاختا ردا مبرے سواحیں کو جا ہو اینا م لا نفسكسر غييري بينا بخبراسلامي طريق ونتخاب سيدان كوسي فليفرينا كيا - اور اس طرح موكبت كا بت ان كے بالقول سے بور بور بور لر اس کے لید تجدیدون اور احیاء ملت کا کام مشروع کمیا۔ كتاب وسنن كے علوم كى طوت خاص توجة كى كئى ـ اسى زماندس ا مادمین کی ترتبیب و ند وین کی بیم شروع بدو می تفافت و تبرزیب

اسلای کو غیراسل می امیزشوں سے پاک کیا گیا ، نظام تعلیم و تربیت اور فكرعامه بين ازمرنواساى طرزكا انقلاب دونما بولى مكا اورندن کے نمام تعبول کی کتاب و سنت سے مطابق تعمیر سویتے بھی۔ بہاں کک عاكبردارانه نظام كافلع فمع كردما كيا - تنائ فانداق بل في در ماكيا

تقیس ده سبت المال می مکیت قرار دی گئیس مشاه وکدا امبروغرب اور دیگر نسلی اور فوی امتیازات کومٹاکرانسرنومساوات عامر حرمت اجماع اور أزادى فكركورداج ومأليا - مكرافسوس كريبه كام الجي تشغر عميل مي ففا -كم عرثانی کی عمرت وفات کی اور آب رفیق اعلی سے حالمے ۔ اب مجدد اول کی وفات کے بعد مقل طور مرعنان اقتدار ما المبت کے بالقون مين على تنى - اور كيراح نك د نباكسي حصر مين كوني بايرار اسلامي طرز کی حکومت قائم مذ بروسکی بیونکه مدسمی اور افتداند دونول فرنس لازم د طروم بس اس سائے ما وقبیکہ بر دونوں یک مخت کسی مامع شخصیت سے درنج عل پربر مربول - دنیا میں نظم وامن کا قیام دسوار بھائیس بلکہ نامکن ہے ۔ ابن دوتون حسانظ یک و بگراند كابرت وندگی دا محور ند رانبال ) مراب افتدارك مدسب سعد بجعبا جيرًا ليا اور جابلت مح راسته یس اب کوئی رکاوٹ مدرسی ۔ جنا بجہ اب اس سے اس موقع کوغلبرت جان كر مختلف لاستول سي بلت اسلاميه برملغاد شردع كردى -برشتے ودر بس ایک نیا روب بدل کرساشندای اورسیدمی بس اس کا انر ولفو د برطنابی جیا گیا ۔ مگر حصرت مجدد اول سے اسبے موهای سالہ

جان در حدالت السلول سے من اسلامیم بر میجاد مروی در دی برت دور بین ایک نیا روب بدل کر ساھنے آئی اور حبید علی بین اس کا انر ولفو د بر هنائی جیا گیا - گر حصرت می داقیل نے اسپ کو دورس دور خلافت بین فکر اسلامی کوشس مطی بر لا کھڑا کیا نفا - اس کے دورس ننائج کوروک دبناکسی کے بس کی بات نہ فنی اب ایک طرب جا بلیت کی دہن معرد ب کارفیس آور کی دمتری طرب مجدد اول کی منبی سے مورد بنی اینا رنگ د کھار سی کھی

ستيزه كارراك ازلست نا امرو تد

جراع مصطفوی سے شراد ادایی بى المبه كا دور المستبداد مسالم من مك قالم ديا- اس عبدس بين سى اسلامي محقيتين ببدا بوش جن بين حصرت امام الوصيفه و يبداكنس من من وفات من اور صرت الم مالك دبيدابش من وفات مولاده) فكرواجتهاد اور تبح على كے اعتبارسے متاز درجه رکھتے ہیں ا مگرمعیبیت بہفی کہ شاطین وامراء کے فکر و ذہن کوجارلین سے اس فدر ماوت بنادبانها كماب وه فكر اسلاى سے بالكل بنى دست مو سے سے اورکنا ب وسنت کی اصل روح کوہوائے نفس کے تذورنہ بردول بيس جهياد كما فقا -اب اگر كوى مرد خدا ان بردول كورا ك ر درح اسلامی کوسیے تفاب کرنا جا منا او ملوکتبن کی تمام طاقین اس کے علاف صف الا باو ماتي رحقيقت برس كراس وقت سے لے كراس وفت مک عاملیت کے ختنے کا رہائے ہیں ان ہیں یہ رتگ زبادہ نما ہاں د با سبت - امراء کو مجد ابسے علماء بل جانتے کھے جو بندگان حرص واڑ اورطالبان سبم وزر کھے ۔ان کی زبان سے اہل جی برکھڑ کے فوسے مگوا کے جاستے ۔ اور اور ان كوفيدوميدس فرالاجانا -كورون سے بينامانا ولى كى دھكياں دى ماس ادرده سب کھوکیا جا تا ہوا ہل تی کے ساکھ اعلاء کامتر الی کے صارمی راب

جود کی طرف سے کہا ماسکتا ہے۔ مگران مروان عدائے ایل داہ بسون

وطع کی تمام زنجیروں کو پائل بائل کرے دکھ دیا۔ فیدو بندکی صوفین اور کوڑوں کی بارش بھی ان کے عزم داستقلال بین تزلزل ببیانہ کر سکی۔

بناکرد ندخوش رسے بخاک و خون غلطب دن

فدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

اور دولت و نزوت اورجاه وعزت کے مزوب بھی سنائے گئے

گران مردانِ را ہ حق کوکوئی چیز جادہ تقیم سے مذبھیرسکی 
بد دونوں جلیل القدر المام بنوامیہ کے عہد میں پیدا ہوئے - اور بجد
عباسی میں ان کی دفات بردئی یہی وہ مقدس نفوس کھے جن کی طبع رسا اور نظر خی شناس نے قرآن و حد بیث کے غوامون والمراد کو آشکارا کیا

اور نظر خی شناس نے قرآن و حد بیث کے غوامون والمراد کو آشکارا کیا

اور نظر خی شنام اخترا و افرواسنیا ط کے فورلیم احکام و شرائع کو آئین سیات اور نظام اختماع و فرت مرتب کیا ۔

یه دونوں اصحاب عملی سیاسیات اور ارباب سباست سے الگ نفلگ رہے اور ان کی علمی کا وشیس کسی امیروسلطان کی رہبن مثنت نزونی بلکہ ان کی طبع غیور نے انہیں سلاطین کی منت پذیری سے بمیشہ بے نبیاز رکھا کی سلطنتی بنیں اور بگریں اکی انقلاب آ سے سلاطین کی باہم رنا بتوں نے قدا کی ترجن کو تہ و بالا کر دیا مگر بیمروان حق سناس اپنے منفام ومؤنعت پر تائم رہے۔

جهان مك ملى سياميات كانعلى سب ان دونول حصرات كمنعلى صر

انتارى معلوم بروسكات ك مرسد منوره مين جب حصرت امام سن مع براد محدد درد دی سنے خلافت کا دعومی کیا تو منصور عباسی کی ایک بیت بری نوج نے مربنه برجر طانی کردی محربهری کے پاس کفوری می وج می رجب انہوں ہے دیکھا کہ کا مبابی کی کوئی امبد بہاں تو ابنوں نے اسپے لیے کروں سے فرابا كه جولوك ابى مان كانا جائية بن وه ابنے ابنے كھردلس سلے جاس اب صرف بين سوشهروادره كئ مكر عاندان سادات كيم وجراع محرمهاری کی عوارسے ایک سوبهاور وں کوموت کے کھامل انادا - مراحث تنكست كفائي - اس لوائي مين امام الوحنيفه اور امام ما عك سف مخر مدى الاساكة دبا تفاص مے نبیجہ کے طور مر ان حصرات كو محن مراس دى تي الم الوصيفة كوجل ميس والأكبا اور اسى حالت يس ان كو زمرولاباكيا اور ما لک ایک کو زیدے دیکائے گئے اور ان کی مشکیل کسی گئیں ۔ بہاں ایک کرایک

 بڑا گروہ حفرت موصوف کے بڑے بیٹے حفرت امام کا ظم کو امام مانے لگا
اور کچھ لوگ ان کے دوسرے بیٹے المعیل کو امامت کا حقدارت کیم کرنے لگے
انی الذکر گروہ اسماعیلی فرقہ کے نام سے موسوم بڑوا -اور ببرگروہ پھردد گردہو

میں نفشم بوگیا - ایک گروہ وہ نفاجوا بنے عقار مُر لوگوں سے چھپا آبا ففا اور
اندرونی طور پراپنے خبالات کی ابٹ عنت و تبلیغ میں مصروف نفا یہ
گروہ باطنی فرقہ کے نام سے شہور ففا - اس گروہ سے نسارے ملک
میں تبلیغ کا وسیح عبال بھبیلا دیا نفا - اور دوسرا گروہ جو قرمطی کہلا القا
وہ اگرچہ آننا منظم مذفف - مگر اس کے مانے والے بڑے سے دلیرا ور بہاور
دو اگرچہ آننا منظم مذفف - مگر اس کے مانے والے بڑے سے -ان کا مایہ
دو اس کے علم کلام میں ان فرقوں کے عقابیر پر بحبث کی گئی ہے -ان کا مایہ
دراصل اسلام اور مجوسیت سے مرکب نفا کیونکہ یہ لوگ ایرانی الامسل کے
اس لئے ابران کے قدیم مذہب ، اور نہذیب و نمدن کا ان کے خبالات پر

باطنی فرفد کا بانی ایک شخص عبداللد این میمون قداح ما می گفا-اس نے میت المقدس بر ابنی تبلیغ کا وسیع سلسله مشروع کرد کھا گفا ا در ابنے آدی جگر جگر کہ می گفا ا در ابنے آدی جگر جگر کہ میں ہوئے ہے ۔ بو کبونہ وں کے ذر لعبر اس کو خبر س بہنجا نے گفتے ۔ اس بنا پر لوگ اس کے معتقد جہد گئے گئے ۔ ان فرنوں کے علادہ فرقہ معتر لہ الے بھی اسی در د بس عوج حاسل ان فرنوں کے علادہ فرقہ معتر لہ الے بھی اسی در د بس عوج حاسل

ان فردول سے علادہ فرقہ معسر کہ سے بی اسی دور بین عروج عاصل کیا یہ لوگ ابک سے فلسفہا نہ مذہبت موجد سے اورا ابنول سے دبین اوند میں دل کھول کو بخراجی کی بیال مک کم فکر اسلامی کی پوری عارت کو Marfat.con

متزلزل کرویا - اور پیربات بین مک ختم بهوجاتی تو خیرتفی ۔ گر اس سے بڑھ کر جا بلت نے ان لوگوں بر بھی دست درا ڈی سند وع کر دی جو اللائٹ کہلا نے تقے - اور علم دِ فضل بن کمال دیکھتے تھے - ابنوں نے ان نے فرقوں کے دفاع و مقابلہ کے لئے ای فسم کے جابلی بحقیار استعال کرنے سروع کر دیئے - اور بونانی فلسفہ کے اوبام اور خوا فات کو انکار اسلامی کے ساتھ بخلیا کر و باچنا بخر اس جہد کی کتب فلسیہ اور و گیر اسلامی المربح بی ان شے خیالا سے متناثر ہوئے بغیرم دوسکا - سے متناثر ہوئے بغیرم دوسکا - کر و باجئیت کے اس بے بناہ برجی م کا بام ردی سے مقابلہ کیا - ان بن امام الله کے اس بے بناہ برائی اور امام الوعبداللہ می اس الله کیا - ان بن اماع الله کیا - ان بن اماع الله کیا دان میں اور امام الوعبداللہ می ابن اساع الله کیا دان میں اور امام الوعبداللہ می ابن اساع الله کیا دی رحمنہ اللہ علی امام میں فابل ذکر ہیں -

## جا المين كاسب الحليل

اس سے پہلے عون کر آیا ہوں کہ طوکریت واستبراد نے جب بھی اہل تن کو کہنا جا ہات وہاں کا ایک کے بیا جا ہات وہاں کا ایک کے بینا جا ہات وہاں کے بین جا ہات وہاں کا ایک وہ دولت وجاہ کا ایک وہ خریدا اور جو کچھ اُ مراع وسلا طبین خود مرکسکتے تھے دہ اُن سے کرا با اور جس بات کے کہنے کی وہ خود جزات مذکر سکتے تھے۔ وہ ان سے کہلوائی - اوار ان علم روادان سے کہلوائی - اور ان علم روادان سے کہلوائی - اور ان علم روادان سے کہلوائی - اور ان علم روادان سے کہلوائی ان کا بان تھمت کے اتبار وں بروفت کے درنج و من برست لوگوں برکھ کے من سے صا در کرکے ان کو طرح کے درنج و بلا میں والا ۔ مگر ان کی آواز درائل ان کی اپنی اُ واز نہ فنی بلکہ امراء و ماوک کی میں در نفی ہے۔

بیں اُن کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان ابنی ہے بات اُن کی ممالیہ میں اُن کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان ابنی ہے بات اُن کی تعلیم میں اُن اُن مصارئی و آلام کا تصور تھی صبر اُن اُن کا من کا ہوکے ہاتھوں دہ ہے ۔ جو اِن مردان راہ خن کو اعلاء کلمن الحق کی راہ بیس علماء سوکے ہاتھوں ہردانست کرنے پڑھر کا کلیجہ جا ہیں ۔

مریش ورد دل آویز داستا شعبت میں درد دل آویز داستا شعبت کہ ذون سنیں د ہوجوں درا زمر گرد دد

برات بی دل بن عقبدت و محبت کے جذبات المرا بیل اور علم روارعلیم بڑے امام صدیب اور محبر دبی سقے - اسلام کے اس طبل جبیل اور علمبر وارعلیم نبوت کو زندگی کے جن دننوار گرزار مراحل سے گزر ڈاپٹر ابھاری طرح کے کمزور و عیف لوگ اس کا تصور مھی مشکل ہی سے کرسکتے ہیں مگر خدا کو جن لوگوں سے کام بینا منظور برو السے ان کی ذہنی اور جسمانی بناو لی بھی عام الشالوں سے مختلف ہوتی ہے -

مصرت ام مے چارعیاسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ اپنے حبم اطهر ریکھا مور کے ہمار المحرت کے بھی دیکھے اور بھرعقبدت و محبت کے بھیدوں کی بارش بھی دیکھے اور بھرعقبدت و محبت کے بھیدوں کی بارش بھی دیکھی۔ بہ دونوں حالتیں اگرچہ مبرشکن قیس مگر کہا ہے اس اللہ دانوں کے کہسی حالت بیں اپنے دامن بے منیازی کو دنیادی کی منیان کی ساخت اپنی جان کا سودا کم سے ملوث نہ ہونے دبا یجن لوگوں نے الشدے ساخت اپنی جان کا سودا کم لیا و کسی نفع دسود کے مندائنی ہنیں ہوئے۔

ول دادم دحال دادم دائمال دادم سود است عبیرت

غرص ان جار با دشاہوں بیں سے مامون بمتنظم اور وا نق کے زما نہ برحضر امام بردشدا برد مظالم کی حدکر دی گئی ۔انسان تو انسان ہے بہا را بھی ان مصارب کی نا یہ مذلاسکیں۔ مگر مرستان تحقاقہ احد برت کے دنگ ہی مزادے بیں ان مصارب کی نا یہ مذلاسکیں۔ مگر مرستان تحقاقہ احد برت کے دنگ ہی مزادے بیں ان کے ابنی عزم کو دنیا کی کوئی طاقت مشر لردل بنیں کرسکی ۔ اور وہ اس دنیا کی فانی لنزات حیات دنیوی کی مرز جیب جمک دمک نتاہوں اور وہ اس دنیا کی فانی لنزات حیات دنیوی کی مرز جیب جمک دمک نتاہوں

کے جلال وجبروت اور طلسم زخارف برانات ادر مرف نفسب حبیات کی ممبل بس مصرومن نفسب حبیات کی ممبل بس مصرومن سعی دستے ہیں اور حقیقت یہ مے کہ بہمقام ملند اُن توش مجنت اور نیک طالع انسانوں کو می میسرا آنا ہے ۔جن بر تعدائے قدوس کی خاص نظر انتظات ہوتی ہے۔

بلندم تنبه زال تعاکب استال متده ام عبار کوئ توام گرب اسمال متده ام ام موصوف کی سبت خو دان ہی کے معاصری نے جن خبالات کا البارک با ہے۔ ان سے اس امر کا انکشاف بونا ہے ۔ کہ اب کے عزم بلند کے سامنے اوٹراہو کا جاہ و جلال د نبا کی ہر چہز سے خفیر نقا ابراہیم ابن مصعب کو تو ال کہتے ہیں کہ بیس نے بادشاہوں کے ساتے احد سے تربادہ کسی کو دلبرا در نار دنہیں بابا۔ ان کے الفت الحریب کے استان احد سے تربادہ کسی کو دلبرا در نار دنہیں بابا۔ یومٹی ماخن فی عیب کامیر دازان حکومت ان کی نظریں الا کا مشال الذی جا ب

ب ما سن می علید است ایسے بقے گویا سامنے کھیاں بھنک اسلامی مقرار

ابشرمانی جواس ندما مذکے بہت بڑے عابد وزابد نفے فرملتے ہیں۔ کہ جب امام احمد کو تبد کرے با بزنجیر طرطوس دوانہ کیا گیا تو الو بکرلا ول اس سوال کیا۔ ان عرصت علیہ ک المسیمت بخیب ؟ اگر نم پر الواد بیش کی حائے تو مان جاؤگے ؟ فرما با " کا "برگر نہیں بیش کی حائے تو مان جاؤگے ؟ فرما با " کا " برگر نہیں کرنے تو فرما با

اسلامي تطرب الحبجاع

مجھ میں ان مسائب کے تحل کی قوت نہیں - قام احد مقام الانبیاء - احد وانبیا کی مقام برکھ اسے - احد وانبیا کی مقام برکھ اسے -

اس مرد خداکی بے نبازی کا یہ عالم تھاکہ من عبدالعزیز نے ہزاد ہزاد مدور بیر کے براد ہزاد مدور بیر کی نبیس تقبیلیاں آپ کی خدمت بہن پیش کیں اور عن کہا یہ مال مجھے نزکہ میں ملاہد اور بالکل طیب ہے۔ آب اسے قبول فرمالیں تو فرما بالمجھے اس کی عزود لنہیں میرا مالک مجھے در تی دے رہا ہے۔

جب منوکل کا زمانه آبا توصورت حال برل گئی ظلم و تندوی جگه انعام دارام کی بارس شروع موگئی تو بهدیکه کرب امنیار حبق است - هانی ا امواشت علی من ذادک بیر عفیدت و مجست کا جال مبرسائے کوروں کی مار قبرسے زبادہ سخدہ است

امام بخاری در سامی است می است می که تفقه فی الدین اور تبحرعلمی سے سام دیا دوست اس بے مبیل القدرامام حدیث جب فراعی علم کے بعد این وطن بخارات سے ان کا نشا بائد این وطن بخارات سے ان کا نشا بائد است وطن بخارات کی بلے نیازی پہنفنا استقبال کیا گیا گرجند ون می فیام کیا تفا کہ امیر بخاران کی بلے نیازی پہنفنا اور بے باکا مذ تبلیغ سے جلا الحقا ۔ امام بخاری سے مطابعہ کیا کہ آپ نشاری ل

بب تسترلين لارشام اودل كودرس حريث دباكرس مرامام صاحب في اب وباالسائيس بوگا أكر خوايس بولو بيون كومير ياس بهيج وباكر ومرامبر كهاكه اجها بعرأننا عزد ركر دكه جب مبرے بي تعليم مصلح أب كے باس أب تواس وتت کسی جولام موجی کا رو کا ویاں مجھنے مذیائے۔ گرعادم بنوت کا یہ عالم بچواوراسلامی نظام حیات کاشارے بہ کیومکر بردائشٹ کرسکتا تھا۔کہ ان مے حلقہ درس میں امبروغرب اور مشراعب و دلیل سے عبدا عبداسلوک مو ۔ المروسة مدات بواب دبا كملم مدميث وراثن دمول مي كسى شاه دابركى جالبرنها بهان توشاه وكدا اورامبروغرب ايك بي سعن بسيفيسك اس بات برامبرسخت نارامن مرقوا اورعلماء سوك نوسط سي اب بركفرك نوب رگاستُ کے ساخرا مام صاحب کو استے وطن الومن سے ہجرت کرتی پڑی -اورسمرقندے ایک گاؤں بس سنے - جہاں امہوں نے لعد تماز عصر بارگاورب العرّن بس لصد عجز ونباريد وعاكى -

اب خداوندا بنرے اس بنرسے برزمین کی دستین سنگری ہیں اب تواسے ا بنے پاس بلا لے بیٹا بخہ جندو نوں میں ہی اس و عالے اثر و کھایا اور اب نے اسی گادل میں قرمنت اجل کو بسبک کہی ۔

ا تا لندوانا السبب مراجعون

بس سن من ما بلیت نے سراتھا یا تھا دہ دن بدن برصابی جلاکب اور دوسری طرف سباسی ا عنمارس می مسلمانون کا جاه دجال تیسری صدی کے اختام کا اندوروں بردیا مگراس کے بعدباہم مسباسی اختلات نزاع کی وجهسے اسلامی سلطنوں کی حالت ناگفت برعذبک بہنے کئی ۔ بيروني طافتن كهي مراكف في مخلافت عباسيري شوكت أبك انسانه بن كئى سرسيابى كومت كالمى يى حال تفا- بهندومتنان اور دومر مالك مين المهاى الهالى معيني عبين مردى عفى مراكس مع بحادا المسلان مي مسلمان عظم محران من كوفي موترطافت مذفقي - دوسري طرون وترامطه كافتنت أدور دن برخفا ان حالات بس خدائے قدرس نے مجھ مردان حق کو ببراکبا ۔ جنبول في اصلاح من اور تجديد دين كا بمطرا الحقايا ان من ايك حصرت بنيخ مى الدين بين جنبول سفي ولاى صدى بن اندر دنى ادر ببيرد نى فلنول کے سدیاب کے لئے زیر دست کوسٹن کی - تمام دنیاب اسنے فلفاء کھیا دیا۔ ادران کی بے اوٹ کوسٹسول سے یا تخیس صدی بین سلالوں کی فوت والتوكت بصرافعت المنهار برسيخ للئ -دوسرى طرف امام عزالى رجسنے فلمى جمادسك وربع فلسفر بونانى كے فرصنے مرسي الحاد اور قرق باطله كي فننز الكيزيون كازبردست مقابله كبا-اورايت مخصوص زیک میں اسلامی نظریتر حبات کی شرح کی۔ اس کا بیجہ بر ہواکہ وبرست والحادكا ووسبلاب عظيم جوعام مسلاق كوش وخاشاك كي طرح

بہائے کے جاری تھا۔ رک گیا اور می اسلامی ملسفہ حیات کا دنگ اعرف لگا

اسی طرح امام این تبییر جوسانوی صدی سے ایک بہت برے مان را بالم سنت ادر فاعنل ا جل محقے نے بھی اس زما منہ کے اعتقادی اد مام دخرا فات کا مهايت عزم داسته منقا بله كبا اور اسلام كعقابر وافكار اورنطام المباع ونمندن بس اس وقت تك حسس فدرمشركا بذا ثرات بدرا بعو جك عظ ان كو ابک ایک کرسے نکال - اور خانص اسلامی نظام مکروعل مرتب کیا - ان کی فاصلان تصابیمن نے عالم اسلامی کے اعتقادی ناسور سے الے استاکا کا م دیا۔ گرا ہنوں نے صرب علی جہاد برمی اکتفانیس کی بلکہ اس وقت کی سینے برى فابرامه طأفت ليني تا تارى وحشت كمفا بله به جدا و بالسبت هي كما الاشنال بغيرا لسيدعث مسائل لأ ولاترك مس ورالخيل باكتب غصنب برسي كدبرنهام مغدس ادر بإك مستنيال علماء مؤكم فناواك کفرکی زوسے من جی سکیس اور وفت کے ارباب سبالسٹ ان کی حق برينا مذا والدكو كجلف كسك التران بند كان سبم در ركوسي أسك برها باحالا برسسندال اكريز رموش أواج فالون مشرى كم منابع وطرق فقاسلامي احكام وقفنا باكي تفاهبيل اورعلوم سنت سعيم بع بهره موسف -الركفته زعشق سكيے صرفت أمشنا ال بم حکایتیست که ازمن شنبده

## مندسان المسلم وجابليت كي المحد

راسلامسك ودراول بسعرب ناجرد ل ك فافل بندومسنان بسك مالابار اور کالی کسف کی سرزمین سنے سب سے پہلے ان کا جرمون دم کیا۔ چول که ان لوگول براسلامی نظری اجتماع و مدست کا گرا اثر نظار اس سلتے ان کی سادگی ، خلوص ادر بلنداخلاتی نے ان علاقوں کے باشندوں کو ایمی اسبے رنگ بیس رنگ دیا ویا نت و اما نت اور عل و کر داری عمدی كى وجهس ان كانرونفود اس حرتك برصاكه منروراج يحى ان كو عفیدت داخترام کی تفاسے دیکھنے لگے۔ ہی وجہ ہے کہ آج بکسان علاقول من اسلامي تهارسب ومرسب كا يحد مذ محد الريابا جا ماسد سي المبهمك زمانة مين محدين قاسم في سنده مد حله كبا ادر اس في مندورا جادل كونسست دى مرين اميه كے نزديك إن علاقول كى كوئى تريادہ المبت مذكتى اس المن محدين فاسم كو والبس بلايا - من وسنان مي اسلامي حكومت كا قبام محر عورى كے غلاموں كے يا كاست على ميں آيا ۔ جن كا بيا حكران تطعب الربن ابيك ملاالدع مي مخت لشين بردا به خاندان اصل ولسل کے اعتبارسے نزکی تھا۔ اس وجرسے اس من نسلی تشرافت اسادگی اور تھا ولبا لت توطبی طی - مراسلام سے ان بس عدل ورواداری اور کھولت نظری بھی ببیدا کردی تھی ۔اس کے بعد کی خاندانوں سے مندوستان

## مالمين كانساكانام

مندومننان کی سرزمین سربات میں ترالی واقع مردئی سے بروبات ونیا کے كسى كوفي ويمي اورسنى مذحاسكتى برد السيم مندوم تنان من ويجها اورسنا جاسكتاب - اس سيب امراء بني المبريون بإشايان عباسيه حكومن مصرمو باسلطنت تركيبسب بس ابك امرسترك عزود كفاكه وه خالص الم فكرو نظراورطري اجماع ومباست سعدا تستريانا دانسنه طور برستغنى منف اورمالي فكروعل في ان كول ودماع بركبرا الرجابابوالها- مكراب بك أنني بات صى كمسلم نوميت كو ابكمنتص ادر تقل بالزات حيثيت عاصل تنفی حس کی بناء صرف اسلام کے بنیادی افکار د اعمال برکھی ۔ یہ دوسری ہا سے کہ اسلامی فکر وعل میں تھی ان لوگوں نے بہت کھے بہر بھیر کر دیا تھا۔ "الهم براست المهي عمسلم فوميت كا داعبة اتحادات مك اسلامي عقابر واعال مي منعنور سو نے تھے۔ مرسندوسنان کے شہنداہ اکبرز وی گرسٹ امیا ترر)سنے پرسرعی بوری کردی اور ابک سی میندی ومیت کی بنیاد رطى واس تصور فومتبت سے اسلام کے محضوص نظام اجماعی کوسخت نقصا بهجا با ادر سدقی کے جو رول کومفتحل کردیا۔ اس کی بوری تفصیل تو الے کسی موقع برائے گی ۔ لیکن بہال صرمت اس قدر عرص کر دیتا صروری ہے كممقنصناك وكل فرعون موسى بحب منحده توميت كالمك نيامت نراس الباكبا توخدا في اسي حيم مجوى بن ايك مردح بن كويمي ميداكرد ياحس كي عسا کلیمی کی ایک ہی عزب سے بیصنم اکبریاش باس برو کے رو کیا -بيم مجزه دنسياس أبعر في بنيس قوس جو منزب کلیمی تهیں رکفنا دہ مرتزکی ميرى مراد حصرت محيد العن ماني شنع احدمسرسدي مسيم سيع حفون مرت علی جہاوی بنیں کیا بلکہ واقت کی برسرافترار - طاقت سفے آہاکو

قيد و مند اور سرقهم كى بلا و آنها كبش مين دالا - مكران كے عزم وميت مي بال برابرهمي فرق مرة سكا-

عشق بادی رائحل با بدا سے دل عشقب از تمر الماست بود بود و محرخطات رفست رفست

عالمكيركى موت مے بعدسلطنن اسلامى حالت نزع بى منتا بوكى ایک نیم مرده سیم نفاحس میں مدا نعبت کی طاقت باتی نہیں تنی مگرموتے مرتے بھی اس سخت جان نے کا فی عمرصاصل کرلی ۔ اندر وفی صلعتار اور خلات ونزاع ف است کھو کھلاکر دیا تفا۔ گرا خری سانس تک انتاں ونجبزان فدم برصانی جلی گئی مگرنا کے بہ خرکوی اندلی اور جان دسے

اس آخری دوریس کی مردان حق مشناس بیبا بوسے ان بیس معنرت شاه ولى الترام سولانا اسمعل شربيات اورسبداحد سنبيرا كداساء كراي فالل ذكربي ال حصرات الے خالص اسلامی دنگ میں اسلامی نظر بہر حیات كو بروئے کارلانے کی مجاہدانہ عدوجہد کی ان کی علمی کا دستوں اور مرفروشانہ مرکویو فی اگرچہ دفتی طور برکوئی منا باں کا مبابی عاصل نہ کی مگر مقت اسلامی کی تعمیر فکر میں ان کو کافی دخل ہے۔

به دور صرف مسلانان مبند کے الے منوس من تھا۔ بلکہ نمام عالم اسلامی ابک نظرناک آنقلاب کے دروازے بر کھوا تھا اور تمام اسلامی سلطانیں اسی اگر کے دروازے بر کھوا تھا اور تمام اسلامی سلطانیں اسی آگر کے درواز میں اگری نظیمی ۔

دول بورب مسلما نائن عالمی مرکزیت کونیست و نابود کرنے کے افسون کا طرح دہ ابنے اس نا پاک تفصد تیں کا مباب بروئیں ؟ بن نا وی عالم کا ابک افسون کا باب ہے جس کے انگ کتاب کی صرورت ہے ۔ مگراس سے زیادہ افسون اک خوصلما نوں کا نام مر اعمال ہے جس پر حس قدر ما نم کیا جائے کم ہے ۔ اغباد کی اسٹر دو انبیاں نو زمانۂ رسالت سے جاری رہیں ۔ مگر جب نک مسلما نون کا نومی کردا مصنبوط و شخکم رہا اس ذفت نک وہ بر ببرد فی طافت کا کا مباب مفا بلکہتے دہ دو دو انبیان نو و منوس نرین دن عقاد جب کہ بہی و فعد متن اسلام کے لئے و منوس نرین دن عقاد جب کہ بہی و فعد متن اسلام کے انہ و منوس نرین دن عقاد جب کہ بہی و فعد متن اسلام کی نبید من وہ بر برا ہوگا ۔ جب کہ بہی و فعد متن اسلام کی نبید من بی و منوس نرین دن عقاد جب کہ بہی و فعد متن اسلام کی نبید منور کا کونی نبید انہوا ۔ بہی و ہ خطر ناک فعتہ نقاج س کی نبید منور کا کونی نبید سے خبر دی گئی ۔

التی موج کون البحرز نجاری) بوسمندو کی طرح کھا تھیں مارتا ہو آئیگا اورسلانوں کے نوی کردار کوس و فاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ کر کھر کھی جب کے مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ میں اسلامی فکروعل کا کم سے کم جفتہ

Marfat.com

بی موج در بانمام دنیا پر ذرا نروائی کرنے دسے ان کی افواج نے دنیا کا بجیجیتی اور موال اورج لوگ اسلامی حجند کے کو مزگول کرنے سے معندی کے اوائیل بی براھے وہ نو دہی اس کے اسکے مزگول بوگئے۔ گرانیسویں عمدی کے اوائیل بی دنیا سے اسلام کو البیے سخت حالات سے ود جارم ذا پر اک دہ ان کی تاب ندلا سکے ربیان بہا بہت ربخ و افسوس سے کہنا پڑتاہے کہ عالم اسلامی کی نہائی وربادی بی اغیار کی فتند انگیز لول کو انت اوفیل نہیں جننا کہ غدادان سے کہ وہ بادی بی سے کہنا پڑتاہے کہ عالم اسلامی کی نہائی

من ایجردبده ام زدل و دبده دیده ام است ام است ام دبده ام گاہے تر دل کم گلرگاہے ند دبده ام اس سلسلہ بیں اسی زما مذکے بھل جلیل اور مرتبر اعظم علا مرجال الدین افغانی کے ایک منہون کا ترجیہ ذبل بیں دارج کرنا ہول جس سے اندازه پردیکے گائی گا ۔ کہ اس زما نہیں دنیا ہے اسلام کن مصابت سے وو چار مو دری کا فاقی ۔ اور ان مصابت کی زبادہ نر ذمہ داری س پر عائی بیونی ہے ؟

## علامها فعالى كالبك مضمول

شاہ سلطان میں سے زمانہ ہیں روسی جب اصفہان بر مملہ اور سوئے تو عنما بندوں سے مقابلہ ہیں روس کو تو عنما بندوں سے مقابلہ ہیں روس کو امرا دہم مینہائی مکی بر کہنا احتقانہ فعل فقا اور انہوں سے اتنا بھی محسوس امرا دہم مینہائی مکی بر کہنا احتقانہ فعل فقا اور انہوں سے اتنا بھی محسوس

المسلام تطربيه الجماح مناكرون تركون كسائفة مي كما معاندان ساوك كرنا داس يزكي متعبو صنات مثلاً ملغارب بونان اورروماييمين است كبارسيدوانبان متردع كررهي ببن سنجه بيرمؤاكه روس ودربابيجان كي مفامات برفايين عياس مرزاجب روس كيسانه الدياغا توعين اسي زمانه بس تركون سفايران سي جنگ چيردي اوراس مداخلت كي وجرسي دس اورايي کے کئی سہروں بر فاقبل بوگیا مسلطان میرد کاسفردربار ترکی میں گیا اوراس الصلطان كى طوت سيميريكي كم بمندومينان كے بعق علاقول كے عوض لعبره ان سے والمركيا جائے - مكر تركى في اس بر توج من دى اورسفير ناكام دابس أكبا يسلطان تبيوكامقصد ببرهاكه نركول كالمندوسان ب اندونفود ببدا بروائ اور انگرزوں کی نوت کونورا جائے ،اگرزک اس وقت اس بيش كن كومان حاست توسع دنيا كانفتنه شايد كيم اورسي بهوتا-سيس زماست من افعا ينول سن ميندومسنان كو الكريز كم تسلط سس تكاسك كى جدوجيد مشروع كى - مندوسنان يرعله كرسف كا اراده كيا تو فع على سن إبران سنه الكريز كونوش كرسف كيدي افغالسنان كويلغ كر دبار مراس نے اناہی غور مرکبا کہ افغا بوں کے خلاف الکرزے ہا عومعنی كرنا عودابران سك يفركس درجر خطر ناك تابت بوسكتاب \_ البيرد وسنت محرفان والى افغالستان في مكرز دل كامفا بله كرف کے لئے ریجین مساکھ سے معاہدہ کیا اور پیرا تکریزے طلسمیں گرفتار

برکر رخبت سنگه کومیدان جنگ بین نها چود دیا - اگر دوست جمد خان ب کید بھی سیاسی شعور بیونا توریخبیت سنگه سے برقمیت پر نعاون کرنا کبونکه بنجاب کی حکومت افغالستان کو انگریزی خطرہ سے محفوظ ر کھ سکتی گفی۔

اس طون مندوستان میں او اب بنگال اور اواب کرنا کی اخبار کا اس طون کرنا کی اخبار کا اس کاربن گئے۔ نواب کھنٹونے تبہوری سلطنت کو صنعت بہنجایا۔ او اب کس نے بیپنجایا ہے۔ او اب کس نے بیپنجایا ہے۔ اور اس کے منفابلہ میں انگریز ول کا ساتھ دیا۔
اس مجبل باشا خراد مصرف اپنی نود مختادی کے الیج میں ترکوں سے بغافت کی اور ابرب کے بنیوں سے گوال مشرح سود پر قرصنہ لیا۔ اور اس طرح ملک کو انگریز کے یا نخف سے دیا۔

اس مضمون بین علّامها نغانی شیخ در دناک وا فعات کا دیمیها به ان کے نفویسے بی رونگئے کھولے بروجاتے ہیں۔ وراصل علّامه کی مرفروننا نا مرکز مبال اس زما نہ سے نعلق رکھتی ہیں ۔ جو عالم اسلائی کے سئے انتہا ئی مرکز مبال اس زما نہ سے نعلق رکھتی ہیں ۔ جو عالم اسلائی کے سئے انتہا ئی باس انگیز دور ففا ۔ بہن روستان پر البیط انڈ با کمینی کی حکومت مسلطام ریفی نزر کی کو نتہاہ کر شے کے سئے دول بورب کی دسبسہ کا رمای سلط بالی تقیمی ۔ اور می کو نتہاہ کر فرانسی انقلاب جھا جبکا ہے ۔ طوا بس ۔ فریس سے بھا دیا ہو اور آ ذرا بنجان انتہا میں گرفتار نفا اور دومری طرحت روس سے بحارا اور آ ذرا بنجان برنموری میں ۔ اور اس فرانسام دوجا ربود ہی برنموری میں ۔ اور اس فرانسام دوجا ربود ہی دور میں تنہا علامہ انفانی کی آدار برامنی د

معنى كان مفاول بى كو بحريهي مى -اب ظامرت كرا توام عاليه جهال انسانول كاجسام برحكومت كرتى بن وال ال ال ال ال وأفكار كولي الك عاص قالب من وصالت كي كوسسن کرنی بین - اور مفتوح افوام کے فاری اور ذمنی قری میں و ونظم و رابط بانی نهس مونا اورسن اخماعی احساسات بس وه نوت موجود مردتی سے و ماری الرات کے لئے مالغے مروسے مورم طاہر سے کہ جب مک تو موں کے دمنی فری يس ربط دسلسل اوراجهاعی احساسات بن توت واستحکام موجود رسنا سے -اس دست کے علیہ وسلط کو نبول سی ہیں کرنس ۔ بونكماس دورس سلانول كالمسباسي افترارهم موكبا عقارس اتوام غالبه کے عالمی تصوات کو اینوں سے بنیابت اسانی کے ساتھ قبول كرناس وع كبا-اوران ك نظام اجماع وتمدّن بس اسلامي نظريب باب تفورًا بهبن الرباقي مقا وه بعي ندائل مرسف لكا - اورسلان عجرب ومن كالكن البنده صفات بسم كناب وسنت كى روشى بس ان قوى اور اخاعى تصورات كا ذكركرس كم وووسرى افوام ك الرسيم الان سيم الون من لفوذكر جيك بين -اوراسلامي نظام اجتماع وتمدن سي أن كودور كا واسطى بين

اقوم ما من و كالطريب الماع

اس سے پہلے کہ عمر ما عزر کے نظر بر ہائے اجتماع پر الک الک کتاب دست کی روشی بین مجن کی جائے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عموی نقط و نظر سے ان کے داعیات اجماع برتبصرہ کردیا مائے۔ خبنفت برمے کرانسان کو دوستم کی صروریں لاحق بروتی ہیں۔ ما دی اور رومانی لبکن السان کی عملت لیندی اورغرص پریشی میبیشه مادی مزور د كوووهانى صرورنول برترج دبتى ربى سبه بهى وجرب كر صرف اسى تقطع نظر کے تحت آئے تک النانی وحد میں ربوندین وجود میں آئی رہی ہیں۔ أنبياء ورسل اوران مصيح متبعين كرسواكسي في الذكر صر ورتوكا احرال ربنس كبا اور ظامرسي كم ما دى صرور تول كا احساس جب ميرا عندال سس برص حبات بہاں الک کررومانی اسماس ان میں کم بوکررہ جانے یا مادی نقلصے اس احساس برغالب اجا بیں سنواس مالت کو قران حکم نے مربو استفس اورشروات سے تعبیر کیا ہے :۔ ولأن البعث اهوائهم بعسل اسے بی اگراپ پہود دنساری کی النى عاع كاس العيلم ماده پرستانه خوا مِشات کی بیردی مالك من الدين من ولي و كرس ك توفداك مقا بلرس الكاكوني لانفساره دوست اور مدد گار سرسو گا (بقره)

Marfat.com

ان کے بعد اُلیے وک کتاب التارک وارت بنے جو حیات دہوی کے مناع برمنے سکے اور دعوی یہ کہ ممیں عزور بخش دیا جائے۔ غنلت من بعد، خلت امتاعوا الصّلوة والنّعوا الشهوات

(مريم ۲)

غناعت من بعب هم تعلقت ورثوا انكتاب بأخش ون عرض هذا الادفى وبفولون شيغتم لنا

( را عوامت)

اسلام کی سب سے بڑی خصو بھینت ہی ہے کہ اس نے ماوین اور روما بین نوازن قائم کر دیا جائے اور اس کے فلسفہ حبات کے تمام اجزاء کیا اس فران ان قائم کر دیا جائے اور اس کے فلسفہ حبات کے تمام اجزاء کیا است و عمرانیات افتصاد و عبیثت تہذیب و تمدن اور مذمیب وروما بیت بایم اس طرح مرب حائم کمان میں سنے ہرا بک کا اپنی عبد پر قائم رمبنا امن عالم کے افران میں مزوری ہے ۔ اور اگر اس نظام حبات کی کوئی کڑی ابنی عبد سے بل مبلے نو پوری النانی لاندگی میں احتلال و نساد کارف برا اور اور الان میں احتلال و نساد کارف برنا اور میں ہے۔

اگرخی دفدانی نظام حیات) من کی تحواستان من کی تحواستات اور خودساخترسم و

كواتبيع المعنى احوا مجم لغسس ت المشملوات و

الارض ومن تبهي

ر مومنون)

ورواج كاتالع رسد مات توساري كابنات كانظام دريم بريم بوكر

البياء درسل كي بعثت كا ابك الم مفسد ببسي كم وه زندگي كمنتشر اجزاءمي الدمرتد رلط وتطم ببداكرس ادرالسان كوافراط وتقريط كي الو اورہم سنے رسو لوں کو بین اور واضح دلایل کے ساکھ بھیجا اور ان کے ہمراہ ا كتاب ادر مبزان أنارى ناكه النان تغطم عدل بر كفريس مروما بس

سے ماکرلقطم عدل برکھڑاکردی ولقب ادسلت ادسلسا بالبيتنات وانزلينامعهم امكتاب والمبيزان ببيوم الشاس بالقسط

بلكه اسلام بس مفصود بالزات اس عالم رنك وليسس وراء الوراى جند ما بعد الطبعيا في حفاين بين جن كي كبيل مصيف عالم مادى محص واسطم ب ماكل اس طرح کہ ایک معاد کو مکان کی تعبر کے ساتے جن مخصوص اوزار کی مزورت سے واور برادرارا صل مقصد سے سے معن ورلیمیں اور تو ومقصود بالزات بناب اب طابر سے کمفعود بالعرص کومقعود بالزات تعور کرسیتے سے اجزاء حيات بس انتشار برابونا ايك لازى امرس ادر اسلام اس كوابك المحد کے منے بھی بردانشٹ نہیں کرنا اسی بناء برد انوام عالم کے مادہ پرشانہ منابيج وطرف كى بنيايت منترت سے مخالفت كرناہے - اور ان كى جدو

جدحات كوشلالت وكمرابى قرار دبناس-كيام آج ان نوگوس كى حقينفت

ه ل تبسكم بالاخسى اعالا النبين منسل سبعهم في الجيوة الس شياوهم بينسبون المهم

بحسنون منعا

رکبعت)

كى كميل يس كم بوكر ره كئي سے - ادر بر عی ده بی معد رسیس کریم کا میانی کی

منزل کی طرف بڑھ دسے ہیں ۔

اورصرف اسى پرسس بهب بلك فرأن كربم ان كے منافی مطرت عزاكم ے بلاکت الکبر بتا بخسسے ان کوشنبہ کر اے ۔

وكابن من فربسة عثث عن كتن بنيان تيس جفول في است

امر رتها ورسلد في اسبناها بروردگار اوراس سے رسولوں

حساباً شدين دعن بناما مرکشی کی ہیں ہم نے ان کاسخت عاسه كيا اوران كوسخت عداب بس فدال

عناباً تُنكنُ

رطلاق)

وكمث الك كفئ دبّك اذا اشت العزئ وهي ظالمست ال المناه اليم شالب

ہب کے رب کی پرداالیسی بی سے جبکه ده ظالم نسبتیوں کو پکڑتا سے -اس کی پکو در دناک اوربہت سخت ہے۔

بتا بس جو زندگی کی جدوجیدس

خساره انفارس بین به ده نوگس

جن کی سعی دکوشش صرب ادی صوراو

کسی چیز کواس کے اسلی مقام سے بٹماکر دومری جگدر کھ دینے کا ناملے میں اور قرآن کے کہ اس نے اور قرآن کے کہ اس نے افوا میں مقالم کو بی قرار ویاہے۔

اقوام عالم کی تباہی دبربادی کا سبب تہنا ظلم کو بی قرار ویاہے۔
وما فللمناهم و مکن کا منوا بہم نے ان قوموں پرطلم نہیں کیا۔
انفسیم بغلمون کی مناف کا منوا بیک دہ خود بی ابنے آپ پرطلم کرتی

رس این دهری کرمسلوان کی نگاه آولین اس عالم دنگ و بوکی رعنایس سے

آگ نگل کر ایک دوسرے عالم ما و دانی کامشابرہ کرتی ہے اور مرد مومن

کے سلئے و نیادی لذات و شہردات میں انجھنا اس کی شبقی موت ہے لیندیت و مینیت اور معاشی تقاضے اس کی داہ میں عابل بنیں ہوسکتے بلکہ

اس کی جدد جہد کا نقط عمر کر النا جب کہ بر کی کامنتہائے کمال ہے

عقل خود بیں دکر و عقل جہال بیں دگر است

بال بلبل دگر و باز و ئے سٹ بین دگر است

وگر است ایک بر و وائد افتادہ ته شاکس

دنباکی غلاظتوں اور سم کی ساحنوں سکے سے رون ا دوسری قوی کا سام سے اور سے مقصد سکے ایک میں اور سمان اعلاء کا بنتر الحق سکے سواکسی دوسرے مقصد سکے ایک میں اور میان اعلاء کا بنتر الحق ایک فرق اور جاہ و آنتدار

ی طرف نظرا کھا کر دیکھنا بھی اپنی سٹ اس است خاکے خلات نفتور کرتا ہے۔ اور اس کا "فقر غبور " دنیا کی ہرجیزے اسے بے نیاز رکھنا ہے۔ ولا تمان تن عیدنہ کا بی سا

میم نے اہل کفر کو دسیادی زبید زمینت کے جو مختلف النوع سامان وے رکھے ہیں اسے نبی اب ان کی طر نظر اکھا کر بھی نہ دکھیں ان چیز دں متعدا به از داجاً منهم زهزة الحيارة المن بنيا منفتنهم نبيه ورزق دبك شياروابقي ولائل المائية المائية والمنى المائية والمنى المائية والمنى المائية والمائية المائية الم

کے ذریعہ ہم ان کا امتمان بینا جلہتے ہیں۔ آپ کے دریعہ ہم ان کا امتمان بینا جلہتے ہیں۔ آپ کے دریعہ ہم ان کا امتمان بینا جلہتے ہیں۔ آپ کے بر دردگار کا دیا ہم ارزن ہی ہم تراور با بیرار ہے۔
مگراس خفینفت کو سمجھنے کے بیٹے نظر حق سٹ ناس اور طبع ذرق اسٹنا کی صر درت ہے۔ یہ ما دہ پرست تو ہیں اس بادہ رنگین کی مرسنتہ ول کا تھ تو ہیں اس بادہ رنگین کی مرسنتہ ول کا تھ تو ہیں اس بادہ رنگین کی مرسنتہ ول کا تھ تو ہیں اس بادہ رنگین کی مرسنتہ ول کا تھ تو ہیں اس بادہ رنگین کی مرسنتہ ول کا تھ تو ہیں اس بادہ رنگین کی مرسنتہ ول کا تھ تا ہوں ہیں ہیں کرسکتیں ہے۔

دوق این باده مرانی بخسدا تامیشی

اور فوم اور سل کے علائی سے بندھا مؤراہ جا ان کے بید کی کمبنہ اور فوم اور جا کہ اور جہد تلی د طلیات کی کمبینہ خواہم ان کو جنگ و فتال برا مادہ کرتی ہیں المکہ دمان سل ثقافت مواسی تقافت کے مادی اور عارضی نفتورات ہی ان کی بیٹیا ت مرکبیب اور اجتماع اور مارسیت کی تجابی کرنے ہیں ۔ مگر سلمان ان چیزوں بی سے کسی کے ایک اینے اندر کو کی کے شدی بنی میسی کے ایک اور میں کرنے ایک کو میت کی مسلمان ان کی و میت کی سے کسی کے ایکے اپنے اندر کو کی کے شدی بنی میسی کرتا۔ اس کی تو میت کی

بناء وطنيت و فومبن السل اورعشين كاسم باطل بهي بلكه نظرتم توحيده رسالت

ازرسالت درجهال بموین ما ازرسالت دین ما ایمان ما مسکن باراست شهر با رسن بیش عاشق ایل و حسالوطن

راقبال

اس بناء برمسلمان کا جہا و لی بھی دو مری قومول سے بالکل مختلف
ہے ۔ مادی عنروزنول کا احسامس اسے ہرگر جنگ و تتال پر آ مادہ
بنیں کرنا ۔ اگر اسے افتدار حکومت کی عنرورت ہے نو صرف اس لئے کہ
اس کے ذرابعہ وہ اپنے دبنی مقاصد کو ہروے کارلا سکتا ہے ۔ ورنہ
حصول افتدار عبی اس سے نز دبک صنم باطل بن کے دہ جاتا ہے ۔

ابل ایمان صرف استر کا دره بس لات می داه بین ساله بین ساله

الن بن أمنوا بيتا تلون في سبيل الأم والدربن كفروا لفنا تلون في سبيل الطاعق

عن ابی موسی قال جاء رحل النبی صلعم فقال بارستول الله فان احد قابقا من فان ادر کچھ دوسرے قوبی یا ملی عصبیت سکے لئے اطلاقے بیں توا مخصرت صلعم فی ایمان الحق کے لئے اللہ اللہ میں اور میں اللہ اللہ میں کا جہادی جہاد کہ حہاد کہ ح

وبنساتل حميد فقال من واتل التكون كليمة الألكامي العليا فهو في سبيل الألكام

ر بخاری

غرض وطن بنويا توم النسل موبا فببله مخود ساخة شعار تومي مويا داعيه معشبت وأقتصاد وإن ميس سے سرجبزام الم ميں محص نا لذي حبليت رصلي ادراصل مقصد كحصول محسك عرف الدك طور بركام أسكى في -اكر اسے دکن اول کی جگہ دے دی جاسے ۔ اور اسلمقصد کو سیمے وصلیل دہاجا تواسلامی فلسفهٔ اجتماع کی بوری عارت متزلزل موکرره جائے گی بهی وجه است كمسلان كم نزد كب سروه جيز صنم بالل كي حيليت ركفتي سے يو اس سنے اسل مفد سے ماکرایی عانب بھرے۔ مگراس سلسلرین انوام حاصرہ کے نقطہ ہائے منظر مانکل انگ ہیں ۔ جو بيمبرس سارى نظر بين سي أورى حبكه يا تى بين ده ان كي نظر سي آدل مقام رکھتی ہیں بلکہ ان کی نگاہ بس ان حقیر اوی مقاص سے سوا الكوفي دوسرالمقصدري بنياب ان مرفلسند باسد اجتاع بس اخلافي افدار کے ایم کوئی جگر نہیں ۔جغرافی حدیث یا انقبیلوی اور کٹ میسبیت منود ساخة طرز فمرن اورمعاشي مزكات ان كي توميتول كے بنيادي بنجري ممركون نبيس مانتنا وكيهن وه جيبزي بين بجوامن عالم كيسائة متنقل حطره

أسلاي تطرمه الجماح

ى بلونى بيل اور موجوده عالمك برسونس واصطراب كاستنيدين ركبونكرين وه ماوی نصورات بین بیوعالمگیراخوت اشانی کو بنرار مامتعناد اور مخالف گردین مبن مم كرسف ومروارس وطنبت كا مفاء برس كرجزاني حديدون سے اعتبار سے سببکروں السانی وحدیث وجود میں آئیں، ریک وسل ، رسم ورواج اورمخصوص مرتى شعارهي اسي طرح لذع الساني كوكمي متصتاد قومیتوں میں نفسبم کرستے ہیں اور داعبان معشبت کا بھی ہی حال سے كيونكه برانساني طبق كامعاشى مفاودومرون سي مدصوت الك بئ ربك اكثر صالات يس متصادع موناس غرص ان نام تصورات كاروعل نفرت وغيرت بمعقارت وتأليل تشقط والتبلأ جلب وولت ادرافتفار تفوق وبرترى كاحصول مص اورجو مكه براسي فوميت بس به كمبية جذبات بنما بين مرعن كے ساتھ پرورش پارسے بين ۔ اس ايمان كا فررن بينجرالسانول كے ال متخالف كروبوں ميں بالم ملاكث أكبر العما وم كانتكل ميس روتماموري سه ساور موجود مورورس كالبس منظريبي ممينه جذبات بب - بحوسرتب ومساوات اوراز ادى فن سمے خوبھورٹ الفاظ کا جامہ بین کر نوع الشائی کی مشکلات بیل مثانہ گذرستندعالمكبر حباب سكے بعد كئى امن كانفرنسبس موسى، قبام امن مے سلے ہزاروں تجاویز زیر بحث ما فی گئیں ۔ آیندہ جنگ کے حوات كوروسكف مست برقوم كرسك برسك مد تركاما د كوشول بى معرف

نطرات بين اور بفلا برمزوم دوسرى توموس كي خدشات كود وركرف كى انتهائي عبدوج بدكررسي سے مگراندري اندرائين وحنك كي نباريوں ميں معيمتها سے کیا ان حالات میں فیام امن کا خواب سنرمندہ تعبیر سوسکنا ہے واگراس کا جواب نفی میں ہے تو بھرعفل و دائش کا تقاصابی ہے کہ یہ دوگ امن كى كانفرنب اور تخديد اسلحه كى بياسود كونشنب جيود كراس عالمكير شورش دامنطراب کے اصل سر شہری تو ہ انگائیں اور عوار من مرص سے انی توجه مرشاكه اصل سبب مرص كي شخيص مين مصروف سعى يو يائيس بمسى طرح مكن بنيس كم اصل جرائيم يدينور برورس بالتياب اورمرمن كا صائمهي بهو جائے باان جراتیم کی بیخ کئی کرسنے اور مران کوان کی بالکت خبروں سے بچانے کے بچائے افیون سے انجاشنوں سے اسے بوش کردیں ا ور بھرونیا برب طاہر کرنا منروع کر دیں کہ مرتس اب ر بصحت ہے اگر آب اس مرض كا بالكبيدازاله بيلسنت بين توسب سي بيلي آب كوابخاع دندك سك ان فاسدنظراوب كونبديل كرناروكا ادر اسلام مصصلى نظام اجماع سياه

اسلام ایک ایسے طرفراجاع وتمدن کا بانی ہے جسس کی عارت بائدار منسوط اور تنقل بنیادوں برخام میں تعامل میں نظام اجتماع جن نصورات برمینی ہے دہ الیہ از لی اور ابدی حقابت بیں کہ رنگ دلے اس کے نا با بدار عابی نظام میں کہ از کی اور ابدی حقابت بیں کہ رنگ دلے ان براٹر انداز بیں عابی کہ معنوعی مد مبندیاں اور موانتی نقاصے ان براٹر انداز بیں عابی کو می دمانہ کے انقلاب و تعنیر کو ان بی کو کی وصل ہوسکتا ہے۔

بلكراس كے بولس برالبياى نظري حيات السانى كے برسعبہ براثرانداز بوسے یمی اور ایوری زنرنی کوایک قاص رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ زمانه مامتر کے نظریے ما سے اجماع عمرت مادی صرور توں کی بیدا دار بين اوران كا وجود ولقاءان مادى احساسات كا تالعست اسساندان كوكوني بالبرار اور تفل حيبت ماصل بنبس بكسا وال وظوف كيانه کے ساتھ برسلتے چلے جانے ہیں بہاں تک کدان ادی احساسات کے خم ہونے کے ساتھ ہی جم بھی بو جلتے ہیں۔ ہی وجرے کہ ان سے فلسفہ بلت اجماع كاكوتى معبين وايرة على بنين وان كوط زيافياع من ربط وسلسل مداكه برب وطني لسلى تفاقني اور اقتصادي قوميني است جدا كان تسخصات كى دجهس من كل الوجوه بامم من فارتريس اوركونى امران بس دجه امشنوك بنهن مرومتين المن على والمنتفي المروم الما معدود حظه الرصى من يسف بالسانى اورمعاس في خصوص بات بارك وسل كعلانى بامعاسى مفتمنات كى دجسے ماصل مے كے تفظ د بقاء مى كو زندگى كا اخرى لفس العين الما كرتى بيت ادر سرابى مدوجهدكوده است التي درلية تجات تعتور كرتى س جوان نابا برار احساسات كراتم السلے اوران عارمی قومینوں كى برترى مصلط على بى لا تى جلك جنا يخرددر طامزى تمام قومينوں كا يمى حال سبت السي حالت بن كونى بمدكير مداقت و بونورسل طرواة) ال مح مدنظرين رموسكتی - اورمزری برتومیتین ای عالمكیر صداقتول اور النابند مطلقة کے مقتصنیات کی جانب توج دے اسکتی ہیں۔ کیو مکران سے ملسفہ ہاستے

اجماع کی بنیاد می جدایسے مادی نظریات برفائم سے بوسی طرح نوع اسا ا کے تمام افراد میں وجہ استراک بنیس بن سکتے ۔ بلکداس کے بھک ان میں سر طرح كاتعناد بإياجانات - بيي د جريت كراج برقوم اليف مسياسي اور أتنصاوي تفون سك صول ميس مركم نظراتي سے اور دوماني تفتورات با افلا في افدادى ان كولى قدر وفيست بيس -اسلامى فلسفة حباب كى يورى عارت جونكه المتباتي تفتورات ورافلا اقدار برقائم ہے۔ اس کے اس کے سرجزو بیں ایک بی روح کاروا سے راور وہ ایک بی جبراسام سے نظام مردن و سرد برب کا نقطم مرکز بے -اور اس البیاتی نظام کیمام اجذاء اسی مرکزے گرد چکر کا طاب باابهااله بسامنوا أنقوا است ایمان دانو! ۱ نشدست کدوادر میحی بات کم اس سے تمرارے اعال الله و تولوا نو گاسس بن زندگی پس ا صلاح ونظم بسیا بردگا -(الانب) اس تقوی کا اولین روعل اسلامی صنابطهٔ ا خلاف کی با بندی ادر الناتى اعال كى اصلاح وتنظيم كى تكل من روتما بوتاب - اوراسى سعمل ا جدوجيدي رايس تكلي يي أتوام حاصره كانظام فكراور وستورا خلاق خارى مالات ادركانا تبديليون محسا عرفي مواب معاشره اورطرند اجماع ي انقل بي مالنول سك سائف سأغدان كا فكر و ويمن عي برلتا علا ما ياس موجوده

السلامي لطرتبر أجياع

مفکرین نے اس نظریہ کومستند سیم کیاہے کہ دماغ ایک الدیخیال ہے ادر اس کی میر واقعلی کینید شارجی اثرات کا نینجہ ہے گوباان کے نز دیک دھنی اور انکی میر واقعلی کینید شارجی اثرات کا نینجہ ہے گوباان کے نز دیک دھنی اور انکی میں ارتفاء کامقہوم بیہے کہ النسان کی اندرونی تو تیں بیرونی اوال و نتاج کی پابند و نامج بو جا ہیں جینا بجہ ما مرحیا نیا ت مربر برا میں سیرے افعا نیات کی تعریب یہ کہ ہروہ کام اقعانی ہے ۔ جوالت ان کی واقعلی کیفیات کو خارجی احوال و نظر و ن پر منطبق کرنے میں مود دے ۔ اس کامطلب یہ مؤوا کہ النسانوں کے فارجی حالات اگر عالم النسانی کو تباہی و برمادی کی طوت میں ان حالات کے ساتھ مل کر تباہی کے مارجی حالات اگر عالم النسانی کو تباہی و برمادی کی طوت کو فرین کی تو تیں بھی ان حالات کے ساتھ مل کر تباہی کو فرین کی تو تیں بھی ان حالات کے ساتھ مل کر تباہی کو فریب ناکہ و ماغ کی اس اطاعت سینواری کو اُحلاقیا کے دائر ہ بیں موزول میگر مل سکے ۔ کیوت کلمند کا تخریج من افوا ھیم ان بھولون اولا کو ب

اسلام کا نقطہ نظراس بارے بین اس کے بالکل بھس ہے لینی اسلام کا نقطہ نظرات ایک مخصوص طرز تمدن اور دستورا فلان کی تخلیق کرنے ہیں اور ان نظر بات ایک مخصوص طرز تمدن اور دستورا فلان کی تخلیق کرنے ہیں اور ان نظر بات کی اور نقائی حرکت کے ساتھ ساتھ اجتماع و تمدن اور وستور تمدن اور وستور ان اور انظام تمدن اور وستور اور انتور ان کا تسب و فیج اور صلاح و فسا و وائم کی کیفیات کارتو عل دری انکیش افلات کا تسب کے فران جیم نے ایمان کو سر میکہ عل صمالے سے مقدم و کھا ہے ۔ اور ایمان یا اند کو بورے نظام نکر دعل کے لئے مرکز و محور قرار سے دیا ہے ۔ اور ایمان یا اند کو بورے نظام نکر دعل کے لئے مرکز و محور قرار دیا ہے ۔

من عمل صالحاً من ذكر او مرد برياعورت بوجي نيك كام كراياً انتى وهومومن فَكْخِيبيَتَ بِشَرَطِيكِه ده مومن مي سيك مراس كي حيوة طيبة الله عليه المرابيكية وي المرابيكية وي المرابيكية وي المرابيكية وي المرابيكية وي المرابيكية وكر وي الم

> رآجہ) ۔۔ اوراحادیث جموی سے اس کی مزید و مناحت عو فی ہے۔

سنیان ابن عمب دان دننانی کیمتے بری کرمیں نے عرصٰ کیا بادشول الند مجھے آب اسلام بیں کوئی اسی بات بنادیں کہ آب کے بعد میں کوئی اسی ودسر بنادیں کہ آب کے بعد میں کوئی اسی سے پوچھنانہ پڑے ۔ فرایا است بالٹر کہوا دراس بر ڈوٹ جا ڈ

عن سنیان بن عیدا دقت الشفی منال فلت بارسول الله فلی الاسلام شبی الاسلام احت المی فی الاسلام احت المی استقیم استقیم استقیم استقیم استقیم استقیم استقیم استقیم استقیم المی فی الادواه می فی الادواه می المی فی ال

غون اسلام ببساج دابتهاع بک تمام سعی خواه ده خارجی بردن من آ مباست معشیت ادر معائز ت جن کاعام نام مندن ب باده اخلی برن جیسے نظام نعلیم وسنور اخلاق ادب و آرث جو نہر میب کے وارٹر و بین آئے بین سب الہباتی تصورات بین ایسان بالٹر کے تابع بین ۔ امارت با دشاہی علم است یا عرکی جہا مگیری

برسب کیا ہی نفط اک نفط ایم اسیدی ان نصری ات کے بعدیم ایک بی بہتی ہر بہتی ہیں کہ عہد ما عربی کوئی سما جی نظر بر اسلام کے نظر کیر اجتماع سے مطابقت بیں کہ کا دیا ادراسانی فلسفہ حیات کے تمام اجزاء منلاً نظر نیرسیاست ومعشبت، وستور اخلاق ومعاشرت نظام تعلیم جاعت ابنی تنظیم ملی اور جہاد حربیت ابنی خصوصیا کے اعتباد سے بالکل عبا گاند اور شقل بالذات نوعیت رکھتے ہیں -اور یہ مکل فلسفہ حیات کسی دو سرے نظر نیر ندگی سے کسی جہوتہ کاروا دار نہیں کہا فلا جی اندر سی نظر نہ کوجذب کرنا چا جہائے مذنوداس میں مجذب رمونا پند کرنا ہے -اور مزمی اس کے زیرانز رمینا گواراکرتا ہے - بلکہ وہ ایک میامع اور شقل بالذات نظام تمرین دنہذ بب کا بانی ہے - عصرمامركيء امروس

السلاي تطرب اجتاع

ان عزوری مباحث کے بعداب وقت آگیاہے۔ کہم دورِ عامِر کے عنامِر فرہ تندہ کا دور عامِر کے عنامِر فرہ تندہ اور داعیات اجتماع پر کتاب وسنت کی دوستی میں تبھرہ کریں اور ان سے بدیا ہوئے والے افرات و ننائج کا بھی تجزیہ کریں جن کی دجہ سے عالم انسانی کو ہولناک مصائب وا لام سے دو چار ہونا بڑا ہے۔ اور خصو مبتب کے ساتھ بہھی بناہا جائے کہ ان مبدید نظر تبہ ہائے اجتماع کے جانمی توریہ کی محدیث تی اور مرکز تبت کو بارہ پارہ کباہے ہیں اور مرکز تبت کو بارہ پارہ کباہے ہیں ہے دو خراکش واسان الم ہے جو در دناک موست کے علاوہ دلیسپ بھی ہی ہے دور دناک موست کے علاوہ دلیسپ بھی ہی ہے دور دناک موست کے علاوہ دلیسپ بھی ہی ہے دور دناک موست کے علاوہ دلیسپ بھی ہی ہے دور دناک موست کے علاوہ دلیسپ بھی ہی ہے دور دناک موست کے علاوہ دلیسپ بھی ہی ہے دور دناک موست کے علاوہ دلیسپ بھی ہی ہے دور ان کو بینہ دار در ان کو بینہ در ور در ان کی دور ان میں جو در ان میں جو در ان میں جو در ان میں کہ دون بیش دید جو در ان میں کہ دور دنا کہ دور در ان میں میں جو در ان میں کہ دون بیش دید جو در ان میں کہ دون بیش دید جو در ان میں میں کہ دون بیش دید جو در ان دور کا کو بین بیش دید جو در ان دور کو کو کو کو کو کو کھیں کا کھیں کے کہ دون بیش دید جو در ان کو کی کھی دور کو کھیں کے کہ دون بیش دید کو کو کو کو کھیں کے کہ دور کو کھیں کے کھی دور کو کھیں کی کھی دور کو کھیں کو کھیں کو کھی کے کھی دور کو کھیں کی کھی دور کی کھیں کے کھی دور کو کھیں کو کھی کو کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھی کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں ک

وطنيت

بوں تو اجنے آبائی وطن سے محبّت و شیفتگی السان کا ایک قطری اور اسی اقتناء ہے اور وطنیت کا جزید در حقیقت کوئی نئی چیز نہیں۔ بلکہ السائی نشیات کا ایک ایم بہار ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ النبان کا ساتھ دنیا رہا سے اور اس سے انکار کرنادر حقیقت عملی نفسیا ت دبیکی سائب کا اوجی کے بین حقالت سے انکار کرنادر حقیقت عملی نفسیا ت دبیکی سائب کا اوجی کے بین حقالت سے انکار کرنادر حقیقت عملی نفسیا ت دبیکی سائب کا اوجی کے بین حقالت سے انکار کرنادر حقیقت عملی نوبادہ جو بات ناقابل انکار ہے

وه يهب كم انيسوس عدى سے بيلے وطنبت كو براصطلاح حيثيت ماصل مذافي اور نہی تاریخ کے مسی دور میں اس نے اننی اہمیت ماصل کی ہے۔ بوراس ونت است ما سل سے اور درا مسل تفنس جذب دطنیت آننی بری جیز بنیس - مگر كونى السافي داعبته فطرت جعب عداعتدال سع برص جامت ببان مك كربكر معتصنبات السانبيت اس كى رو ميس بير مكليس نو اس كا فدرتي نتيج عالم السانى كے فساد واختلال ئي شكل ميں رونما ميوناسے كيونكه نظام عالم كالقام دفیام صرف اسی صورت بین ممکن ہے کہ تمام اجزاء حیاست کو اپنی اپنی جاکہ كام كرسك كاموقعه ملتاريب واوران بين فطرى مناسب اور توازان م رست اور اگر حبات السافی کا کوئی ایک جرو اکبر کر اننا او کیا جلا جلست كر وكبراجراء حيات اس كم ينتج وب كرده حاس توبورك نظام زندكي میں تعطل کی کیفیت بہرا رموجانی ہے۔ اور عالم النانی کوشدریسم مے مہالک وخطرات سے دوجار ہونا پڑتا سے رجنا کے موجودہ دورس شن ومغرب كى اقوام اسماس وطنيت كواتنى او بخى سطى بيسك كئى بين كرزركى سكفام لوازم ومقتصنبا متسس توجه بشاكرصرمت اسي كوبناء توميست مان لباكباب - كوباحباتبات كاومبع دائره صرف اسى نفطه مركز كرو ببكر كاف رياس - اور اسى برأبرس مرحفرافى داحده و بونف ا بناب كو الني سم سك وومرس واحدول ستنداعلى وبرزندت وركر است اورابني سباسي واقتصا ويعظمت وبرزري مصحصول بب كروار ما انساني لانتون مو باوں نظے روندنا جانا جا رہے۔ یمی وہ محروہ عذبہ سے جس نے

וישוט שלבו אים طافتورانوام كوكمز ورافوام بيسلط كررهاب اورحرت ومساوات كالمند بالك دعاوى كم ساكف السائون كم مقدس خون سع بوي عبالى جارس ا قوام جہاں بی سے دفا بت تو اسسی سے مغصودس لنخبر تحادث توامسي فالى سے مداقت سے میاست تو اسنی سے كمزدر كالحربونات غارت نواسى سس ا قوام میں مخلوق خدا بنی سے اسس تومتين اسلام ي جو كمنى سے اس حفیقت بسے کہ وطنیت کی اس ہمہ گیرو باع کی باکت جرانوں كارتنات الناني كوجيتم بنادياب اوراس كى سبس برى وجربب كراس ووغرضامة مندبة وطنبت في السّائبت كعالمكروسة انوت كونادنادكردباب ادرعالم الناني كومسينكرون كيسيم مفاومتخالف كروبو ببرنفسيم كردياس يمرين كمادى اغراص بسريعي بجسا نبت بنس بداره سكنى اوراج بروطنى قومبت كے عزائم بربس كروه تمام كرة ارضى كى سات ونجارت كولمين إنفرس المحروع الناقى كوابرالآباد كے سائے محكوم بنانا جابنى سنے مينا بخر كذات ما لكيرجنگ كى ملاكت آفرينيال اسى توس عد كى بمياكرده بين اورجب بك أنوام عالمك نظرية قومتن واجماع بن

بنیادی مبربی انسی آئے گی - اس وقت مک بدونیا وحشت و بربر تب کے فونکال مناظر دکھینی رہے گی - اور امن عالم کا نواب کھی بشرمت رہ نجیبر نہ ہوسکے گا ای نیخ منہا تینج میں ذی عظیمت اسلامی ای نیخ میں او منانی لوشیا ملک مینا حبیب

عالم اسلامي اورنصور وطنيت

يه كون نهيس مانتاكه اسلاى قومتيت كى بنياد نظريم نوحيد و رسالت پرسے اور اسلام کا پورانظام اجماع درسیاست اسی اصل پرمنی ہے -مسلان دنیا میسی کوسنے میں رمنا جو- افراقیہ کا حشی مو با بیرس اور اندن كا مېدىب شېرى بكالا بيوباكوراع يې بيوبالحجى بېرمال بيس وه اس عالمسكېر اسلامى فومتبت واضطرت كامعزز دكنسب اوردنبا كاكونى رنشة إسس اس المومين سے ميدا بنيس كرسكتا - مكرعالم اسلامى كے الم و منوس نزين وور تضاجب كممزى اقوام في إنى بهم ركب دوابول سے ممالك اسلامي مے حسد ملی بیں وفن بیسنی کے زہر سایل کے انجکش سے روع کر دیئے اور دنیاسے اسلام کی ہمگیرا خوت اسلامی کو بارہ بارہ کرسے رکھ دیا ۔ بہ البها خطرناك زمر خفا كمداس كى تلخى في التي كال ال كے كام و دين كومهم كرر كاب اورانين ون كر اسوراد ري م اوراب وه محسوس كرسن کے ہیں کہ مثاطر قرنگ نے مرکز بہت اسلامی کوفنا کرنے کے ایم ادا كعبل كعبل تفأر اوراسى مقصد كمسك سنة وه تبديب اذكا جراع باتدس

کے کر دنباک کو شک اس کی مشرافت میں بہیں ہے

افبال کو شک اس کی مشرافت میں بہیں ہے

مرم آب مظلوم کا یورپ ہے حتربرار

مرم برکلیسا کی کو امت ہے کہ اس نے

بجلی کے جراغوں سے متورک آدکار

ملتا ہے مگرت م وفلسلین پر میں را دل

مند بیرسے کھننا بنیں برعقدہ دسوار

مرکانِ جھٹ بیشر کے پیخر سے نکل کہ

مرکانِ جی بارے بیں نہر ہے پھندے بیں گرفتار

شاطران بورب نے عربی مادک میں وطنین کے جذبہ کو اجھالکہ ان کو مرکب فیاں کے فلا مت آ مادہ بغاورت کیا اور ابہبیں یہ فریب و باکہ ان کے لئے ایک فال می اسٹیٹ فائم کی جائے گی جس کے عدود میں فلسطبن او شام می شام می شام می شام کی شارم بہوں گے ۔ جینا بخر سٹر لیب مگہ سرمبہو ہن کے درمیان ہو معاہرہ طے ہڑو افغا اس بی عوادی کے لئے آزاد اسلای جمہور تین کے قیام کا دافع الفاظ بیں وعدہ کیا گیا نیز فلسطین اور سٹام کے بھر جھتے ہی قیام کا دافع الفاظ بیں وعدہ کیا گیا نیز فلسطین اور سٹام کے بھر جھتے ہی اس موعودہ عربی ریاست میں شامل کریے کی اس نے عرب کی آنا کہ میں کھول اس موعودہ عربی ریاست میں شامل کریے کی اس نے عرب کی آن ملکویں کھول دیں دعری ما کا جربے کے جھتے بخرے کے اس نے عرب کی آنام کی بیند کی گئی اس نے عرب کی آنام کی بیند کی گئی اس نے عرب کی آنام کی بیند کی گئی اس نے عرب کی ان انگریزے کا باغذ آ با یہ دیں سے جی ما کا کی اس نے عرب کی آنام کی ان انگریزے کی باغذ آ با یہ دیں سے جی ما کا ک

اورشام فرانس کے اتاراب میں جدا گیا - اور مرکبری نے اس کے لعد لندان س ين ديك بران ست الع كر ديا حس مين به كها گيا - كفلسطين جزيرة عرب میں داخل نہ تھا۔ مگرام پرعیدالتروالی سنے اون سنے اس مناوبز ی نقل وزیر منفرات اور میکیوس سے پاس بھیج دی حسب میں موعو د ہ عرب جهورتيت بين فلسطين كوعي داخل سليم كيا كيانفا-مصرس في اسى وطنبت كا بهج بويا كيا اور بالآخر اس كا بحث تنتيجه براد اود الخابري كدائي مصرفكا تارجدوجر اسم باوجوداج الكرمزي نابا سے سے سے انہاں محفراسکے ، آج ایک بیٹ بھیدے وصد کے لعدا سال بان علم كويردش أى ي - اوراب وه كيراكب د فعد الخاد اسلامي د بان اسلامن) کے الے بے فراد نظرا رہے میں اور عرب سیک کی شکل ہیں ا بہول ان علی مالك كا ايك بن ك على فائم كرد باست اور بطفت برست كر انحاد اسن ي کی اس فریب بین مصرسی سب سے دیادہ دل جیسی سے رہا ہے۔ برشاح بالتمى كرسف كوسي بجرمرك وبرميرا بهرحال أنتحر بزكا مفسد به على كمسلانان عالم كى عالمكرون في كوحم كرديا جائے - اور اس كى مگرولنى توميت وسيت ارتبان محصم میں واسس کردیا جائے ناکہ عالم اسلامی مختلفت وطنی وحد نوں روائی مل تقسيم مروكر بين الاسال مركر سب كواب يا كالمول وفن كرد --اوراس منفسدس اسے ایک بڑی مذیک کامبانی برولی ۔ المكربزسند بهن درستان برنجي مسلاين سمير استدال ملى كوخنم كرسند

یں کو فی کسریاتی بنیں کھی ہماں ان کے جدا گا استخص کو فناکوسے اوران کو منخدہ نومیت ہم جبلائی اور اس کی ہما منخدہ نومیت ہم جبلائی اور اس کی ہما کوئی بہنی کرمسلمان کوسیاسی اورا قتصادی و عنبار سے مقلوح بنا دیا گیا ابنے حاکمانہ افتدار کو ایسے ڈھنگ پر استعمال کیا کہ مرت دکو انجاد کر اونجی سطی ایک ایک مائی اور سلمان کے قومی دعتی فیریا ت کو کھی کر رکھ دیا گیا ۔ جب اپنے ایک ایک انگریز و دین طرح اپنی قدم کے اس طالمانہ کر دار کو اینے مخصوص فقائد ایک انگر اور کو اینے مخصوص فقائد ایک انگر ایس بیان کیا ہے وہ مکھی ہے ۔۔

رئم اپنے دور مکومت کے بھیلے کی تہرسالوں بیں انتظام ملک کی خاطراسی طریقیہ تعلیم سے فا بیدہ اعظامتے رہے۔ گوالس دوران بیں ہم لے اپنا طریقہ بھی رائح کرنا من وع کر دبا تھا۔ چرجوں ہی ایک نسل اس شے طریقے کے اتحت پراہوگئ رئم فیصلانوں کے پڑا لے طریقہ کو خبر باد کہدی سے مسلانوں بر رہزم کی سے مسلانوں کے پڑا لے طریقہ کو خبر باد کہدی جسے مسلانوں پر رہزم کی سے مسلانوں نہ در دانہ بند ہوگیا۔ اگر مسلان ور دانہ بند ہوگیا۔ اگر مسلان بر رہزم کی سے مسلانوں تبدیلی کو بھانپ جانے اور ابنی قسمت بر مناعت کو تے گوا اس تبدیلی کو بھانپ جانے اور ابنی قسمت بر مناعت کو تے گرا بک برائی فاتے نوم اپنے شاندار مامنی کی روایا

اربمارے مندوستانی سان)

به طراعة و تعليم كميا تفاء اس كے لئے لار دميكا في حدد فار بني الفاظ كاني

" مندوستانبو س کوانگریزی تعلیم دلانا اس کئے صروری ہے۔ کواس سے ایس سے ایس سے ایس میں تبدیل موجائی گے سے ایسی قوم بی تبدیل موجائی گے جورنگ وسل کے اعتبار سے مندوستان اور کلجر کے اعتبار سے مندوستان اور کلجر کے اعتبار سے ایک گریز موجی ہے۔ انگریز موجی ہے۔

الكريزى بالعليم كمت عملى اثر وننجر كاعتبار سيمسلانون مح مخصوص طرز اجهاع اورطراق تمترن كم لية سخت تنباه كن على اور مبندو مكسائ برسوال كيد مشكل مذففا كبوبكه اس كياس كونى ابنا نظام تمدّن اورصنا بطه اخلاق منفا اوراس کی قومی روایان می بریس که وه برطا تنورکے سامنے کھننے تیک دینا ہے اور میرنے راک کو قبول کرنااس کی نظرت میں داخل ہے۔ تیزا مگریز بھی مانتا تفاكد ابك بنيا قوم مح المرسب سي زياده وكش جيز مي وكتي ب كراس كومعاشى صنرور توس كى تجبيل كم التي مرسم كى مهولتيس بهم بينجائي ما ميساد اس طرح مندو فوم كالكل تعاون ماصل كبا جائے مگرمسلانوں كى حالت اس سے بالل مدالکا مذھی مان سے بالس ایک ملی منابطہ اخلاق اور تنظام تہذیب وتدرن تھا۔ اس منے ان سکے سئے بہ امرسب سے زیادہ دستوار تھا۔ كرده ابنے قوی شخیص كو فناكر كے كسى اسى قوميت بين مذب سومائيں -نبز زدال مكوستندك بع مسلانون كومن مشدا برُ ومصارب سست ووجارم تابيرا اس كالازمي نتيجه ان كے فكر و وسن ميں اختار كي نسكل ميں ظاہر مؤا اور اس بنادير وه است لي كونى يمع لا محمل كلي متعبن بنبل كرسكنے سے يريو مكر يدنوفناك منظران كى أبكهوى في ميليكهمي مة ومكهما تصا-غوض مسلانون كى جدا كانه

والمسلاي تطربيا بهان ادرين ومبت يريبها وارتفا-براندبن بسل کا نگرس کا فیام کی اس کسلمی ایک کوی سے يهي بهل الكريزون في من برجاعت قائم كي هي اوردر حقيقت مسلمانون كى عبدا كان قومبيت كومشاكر ابك متحده مندوستاني قوم كى تعبر كے سام به دوسرا قدم عفا- جنائج كا مكرس أح كساسى راسندير كالمرن سے اورسان مجى ابك عرصة بكساس كمرايي مين مبتلاريا - كمراح استقلال كي كار سے اسے کا نگریس کے مترمقابل طور اکر دیاسے۔ غرص الكربزسف مندى سنان بين قدم ركھتے ہى سب سے بہلے مسالان کے استقلال قومی کے مقابلہ میں زیروست مہم سسروع کردی اور اس میں اسسے ایک صرفک کامیابی کئی بو تی -جنابخہ کمینی بہا در کے عبد میں بہلے بہارے ابک طبافی مبتر نے مندور شان کی جوتان کے موسی اس س اكبرى بندى توميت كى ان الفاظ بس توليب كى كى سے \_ نزبرب اللی که اسالتن عنیب رتمناری خلق دران بو د ناعیب بهانكيرى دواج واشت بأزاز عبرار شابيها لعصتب تروح ثد ورعبرعا لمسكيرتشاديث يتربرفنت بعنى دين المى مبس مخلوق كم التصيف الما التقيين وهرون عبدجها بكيري مك وواج بإسكا ادرمثاه جهال مح عبدست بيونعصب شوع موليا اور كيم عالمكرك عبدس اس في اور كلى منترت اختياركولى - ہار کاعلافہ بنگال کی طرح کمیٹی بہادرکے زرنگیں تفا-اس سے صاف ظاہر بنے کہ انگر بزسنے استے ہی اپنی سب یا ست کی بنیاد متحدہ قومتیت اور لا مذہبت پررکھی تفی -

اس موقعه بر مناسب معلوم بنوناب که متحده فومتب کی اس بلی کون کا کھی مختصراً ذکر کر دبا علت بو انگر بندگی ا مدسے کا فی عرصه بیلے علی برانی گائی۔ محکی گفتی -

## وميت مي المالي الوث

Marfat.com

بالتنهاكف توسيسسي علاء سوسف اسكاسا كادرام اورام اورسلاطين البي خوا برسات كو بوراكي في كسين بميشه الى كروه كواله كاربنا باجنابر اس دورس كي چررساسف آني سے - ماعبدالقادر مدالوني ابني كنا ب منتخب النوازع میں رفط از بیں :-

اس سأل مجيم كمبينه اوررومل عالم ما جاراوں سے دلایل ماطلہسے بریات نایت کی سے کہ وہ صاب رمان جومندو اورمسلما نول کے بهترفرقول کے احسان کو دورکرے والاموكا وهصرت وشاه ابراميس

دراس سال اساقل دار ازل عالمنا جابل تعاصد دلائل باطل مودوري آورو ندکہ حالاصاحب ترملے کہ دافع خلاف د اختلاک بهفت اد و دو ملت ازمسلم دمیند و یا ستند

منتخب التواريخ بعيد

عالم مدعت كه دريامس عرق بوجكا سیت اور بدعت کی "ارکسول س آرام مرر داسے میسی کی طاقت ہیں کہ بدعنت سمے غلامت آوا ز ا نظامت اوراحباءسنت كمين زبان كهوف اس وقت مسكم اكثر علماء بدعبت كو دواج دینے والے ہیں۔

حصنرت مجدد ولف تاني رحمته ولترعلبه تحرير وماتي السي عالم در دربائ برعت عن تحت است ونظلمات بدعت آرام كرقت كرا مجال السن كه دم ا ذرقع برعت زندوب احباء سنت لنب كست ابرك اكثر علماء ابن وتنت ادواح ومرند باست يدعست الد مكتومات ملاك وفردوم حقيمتم

اس بن ی قرمتیت کے علمی روارول نے احکام اسلامی اور منر لیبت حقہ کی علا بنہ تو بین سنر وع کر دی منراب حلال کر دی گئی یمود اور جوئے کی علا بنہ تو بین سنر وع کر دی منراب حلال کر دی گئی یمود اور جوئے کی عام احارت دے دی گئی نظر میر اور کتے کی حرمت کو منسوخ کر دبا گلب اور ختنہ کی رسم اور دی گئی یا عون فشر بعیت مصطفوی کو رسموا کرنے بین اینواسے کوئی کسر بنیں ایشا رکھی گئی ۔عربی تربان کا کسب کھٹا اور علوم عربی کی تفییل بنیب شمار بردنی ہی ۔

عربی خواندن و داستن ان عبب تشارو نفه ونفسبرد حدمیث ونخدانده سمطعون و مردو دست اس مطعون و مردو دست ومنتخب التوانی

ملامها حب ایک منعام پریکھنے ہیں :۔ بریختے جبندا زمندوال وسلان جندم ندو اور مندو مزاج مسلانو ہندومزاج قدح صریح برنہوت سے بوتت پرسخت تملم کسی می کروند

ی مروید بهندی نومبیت کے علمبردار اکبرتے براحکام صادر کر دبئی سطے کہ مہرور کی کتا بوں کو میمندی ست فارسی میں ترجیب کرکے مسلما نوں بی ان کوراج دیا جائے

جنائجہ ملاعبرالفاورصاحب کھنٹے ہیں :۔۔ اکنوں کتا ہماہے مندی راکہ انابان سربندی کی کتا ہوں کوہو ہنڈول

کے نوبر میں علما دعفائے کھی ہیں۔
ادر سب جبی ادر نص فاطع ہیں۔
ہمندو کے اعتفادات عبادات اور
دبن کا ان بر ہی دارو مدار ہے۔
مہندی سے فارسی میں نرجہ کر کے
کبوں نہ ابنے نام سے منسوب کردو
جری مرکر در اور نازہ مضمون پرمنتیل

اليس اورسب ونبوى ووسى سعادت

مرناس عا برنوشته اندویمه بیچ وص

قاطع است و مدار دبن و اعتفاد با

دعبا دات ابن طائه دمیندو) بمرا

ترجه از مندی بزیان فارسی فرده

برابنام خود نه سازم که عبر مکرر و

برابنام خود نه سازم که عبر مکرر و

تانده است و مهم معرسعادت دبنی

مسلم

البرك بعد عبرجها بكرى كالحى ببي حال ريا رجت الخرح مردمة

ا بک زمانہ سے اصلام کی غربت اس صدیک ہے۔ کہ اہل کفرعاتب اس کام کھڑ کے اجراء و نفاذ برمطائن ہوں کہ استے ہیں کہ استی کی استی ہیں کہ استی اس مسلانوں اسلامی یا تکلیم فنا موجا بیس مسلانوں اورمسلانی کا کوئی انزیاتی مذر ہے اورمسلانی کا کوئی انزیاتی مذر ہے بہال مک کہ اگر کوئی مسلمان اسلامی مشعائر کا اظہار کو تاہید نواسے فنل مسلمان اسلامی مشعائر کا اظہار کو تاہید نواسے فنل

غربب اسادم نزد بی بربک فرق بر برخ نزار با فنه است که ابل کفر برج اجراحکام کفر بربر ملا در با و ابراحکام کفر بربر ملا در با و اسلامی داخیام کفر بربر ملا در با و اسلامی داخیام اصلامی بالکلید زابل گردند وانرست ازمسلها نان ومسلها نی بربا مرسر درسانیده اندکه مرش در کار مآل مرصر درسانیده اندکه اگر مسلها نی اسلام اظهار

كردبا عامات

نما بد تبنشل می رسید-د کمته مات هانه

یری مقت اسلامیتر کے استقلال کوختم کرنے کی پہلی کوشش حیں نے مسانا اور محدد و مقت حضرت بینی اسلامیتر کے عقابد وا عمال میں نزلون ل پر ویا نقا اور محدد و مقت حضرت بینی اسلامی مرمزندی رحمنه الله علیہ نے اس ملحدا از نصور تومیبت کو اپنی روحانی فوت سے شکست وے کر محبیشہ کے لئے اس کا خاتمہ کر دیا۔ بر ہے ہے کہ اگر فعد ان بررگ و برزراس و نعت حصرت محبد و سے اپنے وین کی خدمت مذابیت اور ت ممند وسے اپنے وین کی خدمت مذابیت اور ت ممند وسے اپنے وین کی خدمت مذابیت اور ت ممند وسے اپنے وین کی خدمت مذابیت اور ت ممند ویں مسروا میر مقت کا نگر ہے بان و ممند میں مسروا میر مقت کا نگر ہے بان اللہ ہے بر وفت کیا جس کوخت و دار

گرون مذھبی حسبوں کی جہانگیر کے آگے۔ مردن مذھبی حسبوں کی جہانگیر کے آگے۔ میں کے نفسس گرم سے ہے کرمنی آسے را ا

ومیت کے دیکرعناصر

نبر من ذکرہ بالاداعبات نومترت انسانیت کے اس ابتدائی دور کی غاز کرنے ہیں جبکہ عالم اسلامی سن طفو لیت سے گزرر با نقا۔ اور اس کے نظریہ اجتماع نے ایک کمنبر کی جار دلواری سے آگے نیکل کر نبیلہ دخاندان کی محدود وسعت بین قدم رکھا۔ مگر عالم انسانی کا منتہائے مقضود وہ عالمگر رست نئہ انتون سبئے۔ جوان عارضی نبود سے بالک آزاداور مجہ گیر صدا قست کا مالیج

بیز خومتین کے بیعنا مرحمن عارمی اور نابا براری جب ایک خف اسٹے آبائی وطن کو جید کر دو سرے مک بین شقل رہا ہیں، فتیار کر بیتا ہے

تو دفعنہ با ندر ہے اس کے معاشی تقامنے مطر ذمعا نشرت مقا فت اور زبا وغیرہ سب بدل جانے ہیں ہی وجسپے کہ اسلام کسی البیسے دمشہ کو فرمتیت کی اساس نہیں قرار د بیت اجو اجوال وظو وٹ کی تبریلی کے نومتیت کی اساس وہ عقایدرا سخریں ساتھ بدل جا تا ہے ۔ بلکا سلام بین فومتیت کی اساس وہ عقایدرا سخریں بوزان ومکان کی حدود سے بالاتر ہیں اور کوئی خارجی اثر ان بی تبدیلی پر انہیں کوئی تو ران ومکان کی حدود سے بالاتر ہیں اور کوئی خارجی اثر ان بین تبدیلی پر انہیں کوئی تاری و مکان کی حدود سے بالاتر ہیں اور کوئی خارجی اثر ان بین تبدیلی پر انہیں کوئی تاری و مکان کی حدود سے بالاتر ہیں اور کوئی خارجی اثر ان بین تبدیلی پر انہیں کوئی تاری و مکان کی حدود سے بالاتر ہیں اور کوئی خارجی اثر ان بین تبدیلی پر انہیں کوئیں۔



السائبت كبرى كا وه بلت دنين مفام سب جواسلامی نظر برحبات کے نوسط سے حاصل ہوسکتا ہے۔ ہی وہ الخمدى اورمكل فلسفة زنركى سيد -جوالسان كي غبر فطرى اور تناه كن داعبار تومتبن کے علی الرغم ایک عالمگراخون النائی کی طوٹ رہنمانی کرنا ہے۔ اور کارنان السافی کو اعب ی برامن دیبا من تبدیل کرنا جابنا ہے بہاں جنگ و قنال کے برخونیں مناظریوں مرشیطانی آلان حرب کی تباه کارہا! ظالم کے طاقتور بازومیں اتنی بھتت ہی شرمو کردوا اسانی ابادیوں کوننہ وبالاكريك اس كم وسأبل عشبت يرعا صبام نسلط قائم كريسك رمطلوم انسان کی در دناک ایس دنیا کے کسی گمنام کو سنے سے بھی سنی پزجاسکیں اور جیج وبكارى برول خراش صدائس جوازح دنباك كوست كيست سي بلنريو رى يبركيف الكيزلغنول مين نبديل بروحاش اور بروس وسياحيت كالمؤنه بن جاسة تنك الجنة التي اور ثبوها جها كنتم نعدون كي مداو سے فصلے اسانی گوری اسے برمبارک ساعمت کب ہے گی ؟ اس وفن جبکعفل انسانی برطوف سے عاجزا کراپی شکست کا اعمن راف کرسے کی اور مال خر اسے انبہاءو رسل سک لائے نظر بہرجات کے سامنے جھکتا برے گا۔ انسانی فکروڈین بل حبرت أبكبر تمبريلي رونما بروماي على - ا در افتدار حكومت ان جفا بيشه انوام کے باکھوں سے مکل کرخدا برست اورصالح الن او ن کے باتھوں مربس منتقل بودائے گا۔

وه اوگ جن کویم اگر علیدا در تمکنت الذين ان مكتّاهم في الدرض فی ارض عطا کریں سکے تو وہ بمنازکو اقاموا الصلوة واتوالنكوة و امروا بالمعرومت ونهوا عسن بالمعردت وبنىعث المنكركا فرلعبثه لجى الملئكما

تا ہم كريں کے مزكون ديس كے اورام انجام دیں کے

برخفيفت بيك كم موجوده تصادم انوام ك شايخ ايك وقع كيرعالم الدانى کو فکر دعمل کے اس مرکز کی طرف وعوت وسے رہے ہیں جس سے اس کی ارتقائی حرکت کی ابندا و برونی کفی ا و رقیام قبامت سے بہلے برحرکت مانی ا در آخری منزل می بینی سے رہائی جس کی ایک جلک آے سے بیرہ مو سال بہلے زما نررسالت اور عبر فالافت راشدہ میں دیمی حاصی سے ز اندایک لمدیا جیگر کا شد کراسی مرکز ان الزمان قدا سسئتدال كهيئة يوم تعلق الله السموا طبعی برا پہنچا ہے محبی سے اس کا آغاز برواتفا

> اتقلامے کہ مذکبی برصمیب را فلاک بليم وبيح ندائم كم حيسال مي سينم

## اصطلاحي فوميت

نوم دراصل عرب لفظیم سی کا اده ایسی کشرت بر دلالت کرنا ہے جس بیں وحارت داجتاع کی حالت موجود ہو، توام تقویم ادراس سم کے دوسرے الفاظ جواس ماده برشنل بیں سب بین من دجہ برمنہوم بایا تا الفاظ جواس ماده برشنل بین سب بین من دجہ برخی قوم کااطلا ہے ۔عرب زبان بین فرقم اورا فراد کے بنیا بت مختصر مجبوع برخی قوم کااطلا برخ نامی و خرج امعیت موجود برو برخ نامی دنت جبکم ان بین کوئی وجر جامعیت موجود برو قوم لهم فیکس فاضی المنانی اولئک المنجب

وحدت نسب الناس ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ابنیا علیہم اسلام کافر
انوام کو ابا قوم سے خطاب کرتے ہیں وہاں اتحادیث کے سواکوئی وجر
با توم سے جبی وجرے کہ قوم موسی اور قوم ترعون برجگہ دو
الگ الگ الگ فوم بین ذکر ہوئی ہیں حال تکہ اتحاد مکائی کی بناء ہر ایک
فوم کا الحلاق ہونا چاہیے گفا۔ اِسی طرح ہود عدبہ اور سلان کی اللی الگ الگ الگ فوم فرار وہا گیاہے۔ حالا کہ اتحاد مکائی ہماں بھی موجود ہے ۔ یا
ایک فوم فرار وہا گیاہے۔ حالا کہ اتحاد مکائی ہماں بھی موجود ہے ۔ یا
ایک فوم فرار دیا گیاہے۔ حالا کہ اتحاد مکائی ہماں بھی موجود ہے ۔ یا
ایک فوم فرار دیا گیاہے۔ حالا کہ اتحاد مکائی ہماں بھی موجود ہے ۔ یا
ایک فوم فرار دیا گیاہے۔ حالا کہ اتحاد مکائی ہماں بھی موجود ہے ۔ یا
ایک فوم فرار دیا گیاہے۔ حالا کہ اتحاد مکائی ہماں جی موانی ہمانی ہم

اسلامی تطریب الحیاع

بهک که ان الفاظ کے استعال بی ابسا او فات مغانی لعوبہ کی طرف دیمن کا اتفال می بنیں ہوتا کی و کہ کشرت استعال کی وجہ سے اصطلاحی معنی متبا در الذین میں بنیں ہوتا ہے بو مکہ کشرت استعال کی وجہ سے اصطلاحی معنوں میں من وج میں خابت ما فی السیاب بر کہ لعوی اور اصطلاحی معنوں میں من وج مناسبت صرور برونی ہے ۔ حد بدعری الفاظ میں اس کی سے نشار مثالی میں ۔

وجون ایک جدیدع بی اصطلاح ہے ۔ اس کے قدیم منے لوشنے کی بیس معظم کے بین استعال کے معنوں ہیں استعال میں معاکسته عل دری ایکن کے معنوں ہیں استعال مرس استعال مرس است ۔ مرس است ۔ مرس است ۔

المن المراث المراس المسلمان المن المنتال كالمفهوم الاكرتاب عدين الديم المراب المسلمان المراب المنتال المن

اسی طرح" تومتبت زمیشلزم ، نبی زمانهٔ حال کی مسیاسی اصطلاح به و فرقد پرستی دکمیونزم ، کے منفا بلریس استعمال برونی سید بوسنے والے اور سننے والے اس سے بہی جد بیشنے مراد لیتے ہیں اب اگر کوئی مساحب اس کے دوی معنوں معنوں کو دھوکا وبنا چلیت تو یہ نہا بیت نشر مناک لمانی معنوں کو دھوکا وبنا چلیت تو یہ نہا بیت نشر مناک لمانی علی بردی اور خلط مبحث کا بروین اسلوب ا

موجوده ارباب مسبامت کے بیانات کی روشنی میں منی و قومتین

ى تعريف يد كم مندوستان من رست دانى جله اقوام كوابك اسى قوم منديل مرناحس كاماريب نام ممرن ولقافت برترب ومعاشرت ورساسي نفط نظرا بك رمود اس محاظ معصمنده قرميت كي كيل مندرجه وبل عناه روكسي بر را) اسلام اور مبندوازم کی خصوصتیات کومٹاکد ایک مشنرکر ندمرب رم، جدا گان طربی مندن طرزمعانشرت اور دیگرخصوصیات ملی کو منا كرابك منحده تمرن كوس عاركار لانا -رس مديد نوم كرسياسي اور افتصادي تقطه است تظراوراغوان ومفاصدس وصرت والاعت ببداكرا ربه ، افوام مین کے ان صرا گاند ناموں کوجن سے دہ آج بی ما فی اور ایجانی عانی بیس مانگان منت مرد بینا اور ان کی حب کدکونی ایک نام نورز کرنا۔ كالكرسى مدبرين كفنزديك بهجداكات مداميب فوميت منخده كمامة بس سب سے بڑی رکاو گ بیں معتدہ فرمین کی تشکیل و تعمیراسی دفت على بين أستے كى جبكه ان تمام غرابرب كومنا ديا جائے كا - مكر ونكه به كام محدا مسان بيس اس الغ قرميت كى مواج كديسي سے قبل ورسياني عرصه بي مرسب كوكم الركم الك بخي اور برابوس ميتيت دے وي مانكي من كوملى مسياسيات سيحسى قسم كاتعلق مزموكا .

Marfat.com

## اسلامي فوميت

بیجی بجیب بات ہے کہ آج ان مسلمات کے سے بھی دائیل وہرا ہیں کی صرورت پڑر ہی ہے بوسائر سے تیرہ سوسال سے ملت اسلام بر بین سی مسلم جیلے ہتے ہیں۔ اور ناریخ اسلامی کے کسی دور بی ان کے منعلق کوئی اختلات کوئی اختلات کوئی اختلات ساتھ پائی جاتی ہیں کہ توحید ورسالت کوچیوٹر کرشا پر ہم ہی دور سے اسلامی کم ساتھ پائی جاتی ہیں کہ توحید ورسالت کوچیوٹر کرشا پر ہم ہی دور سے اسلامی کم میں ہوں۔ مسلمانوں کی جوارگان اور سنقل مرکز تیت ، منظیم میں جہاو حریت اور سندانوں کی جوارش اسلامی مسائل ہیں جو اساسی وین اور سلانوں کی جا میں خرارت ارکان ہیں، مگر زوا مذکی بوالجبیوں کا اور سلانوں کی جا میں سندانوں کی جا میں سندانوں کی جوارہ جوارہ بی ہی کہ ہے جا میں سندانوں کی جوارہ جوارہ بی ہی کہ کہ ہے جا میں سندانوں کا جا میں ابوالی مسائل ہیں۔ انتقال میں بیرا کردیا ہے۔

نومتیت اور وطنبعت کے نظری مسل میراسلایی بی ادراس برفران و درمین سے ایک دوبنیں باکسینکووں سن مہاؤیں بیش کی جاسکتی ہیں ۔ کو اسلام کی نظر میں النسالان کی نقسیم عمرف ایمان وعل سے بوئی ہے ۔ ابتدا کا فرمین سے کے کو بیشن سید کا کہ دوم اور نے ول قرآن تک تمام ا برباز والل کی البامی نعلیات میں بین نظریہ تعلیم کی البامی نعلیات میں بین نظریہ تعلیم کی البامی نوری این لارانی انکار کرنا البیامی ہے کہ عین لعمت النہ ارکمے وقت جبکہ سورج اپنی لارانی شعاعوں سے کا مینات کے تا ریک حصنہ ارتئی کو عبی منور کر رہا ہو

arfat.com

The state of

بنوا بطسب بس اب كو بي طبنفست أنجمري بوني نظرائے في -كه النا ول کی فومسٹ کی اساس صرف فکری انجاو ترسے بيمنا بجرفران مجم في كبيل الذبن أمنو ادر" الذبن كفروا" کے اعتقادی تقابل سے اس حقیقت کبری کو بے نقاب کیا ہے۔ اورکیس "ا محاب الجنته" اور أصحاب السناد ككمكافاتي تفتورس الناول کے دوکرومروں میں حقیقی اور ایری مغایرت کا اظہار کیا ہے ۔ کہیں ان و كروبول كو حذب الندا اور حزب الشبطان شك نامول سي موروم كماكب م ادر المس خيرا دبرت اور شوا ليرب كان كان فكروعل كوي إ كابرسي كرمن افراد انساني مس اس سم كا ابدى ادر حقيقي نصناد بهوان يرا بك توم كا اطلاق كسى طرح ما يزنيس - يدكيس ويسكتاب كم حزب الد اور" حزب الشيطان كوان كے الك الك مسلك وطريق كار اورجداكان سعارتي كوكالعدم واردست كرابك مي ومبت بس عذب كرد باجلسة بميا اس غبرنظری نرکبیب کست جو محموعسم نیار بردگا ده قرآن کی نظر سی حزال بلا عمدى بطيفت برس كراسلام في ابني بيرول كولي فاروعل كالك

کوئی عقل کا اندها ای کوسورز حسکے وجودی سے انکارکردے ۔ فرآن جیم کی

ابتدائي مطورت اخير مك تواه أبياء سالقين ك ندكرك ربول با امم سالقر

کے واقعات مکری اورنظری مسایل ہول یا معاشی اور سیاسی قوا عدو

مبین منالطہ بنی کردیا ہے۔ اوران کی حبد و بہرسکے لئے ایک محضوص شاہراؤل بھی تعبین کردی ہے مسلمانوں کی تظیم ملی ، جہا و محربت اور لظام مرکز تب باکل الگ نوعیت رکھتے بیں اور سلمانوں کو اس امر کی قطعاً اجازت بنیں کہ وہ ابنی دلئے اور صوابد بدرسے اس معین اور شخص معبار فکر و شلسے مرمو بھی تجاد زکیے اگر البیاکر ناممکن بوتا توختم المرسلین صلام نے اس وقت کیا بوتا جب کہ ارسن مکتہ کی سادی و معتیں فرز نادان توجید کی اس مختصر سی جاعت کے لئے تنگ آبی فقیں ۔ اور قدم فدم بی مصمار شب والام کے پہالے سامنے کورٹ کورٹ

 سے تمازیں برصی اور درسے رکھیں منا دن کری اور ابتے ہیروں کووعظار نصبحت كرت ربس والى يرخداك فادكس كى طرت سے به فراق البين ازل

بے شک کے کارب گراموں اور برا۔ ان ربت هوا علمرمن ملل عن سيبله و هواعلم بالمحلب بإ فته اوكون كوخوب ما نناسه - آب فلونطع المكن بين ودوالو ان کفاری کوی یانت اسلم م کری ۔ نن هن نبي هنو ن یرجا ہے ہیں کہ کھے آپ ان کے آگے

(سورة القلم ٢٩١))

حجك ما س ادر مرده مى كو صلى اب آب الوجهل كيمطالبه كي ترى من يرعود كري وكركما بمنحدده تومبت کی وجوت ہی نومنیس تفی و کفار مکہ اس بات کولمب ند کرے کھنے کہ أتحصرت ملتم بيضمغا مبدويني اوراعلاء كلمنهالحق مس مجهد فصوري سي ملامن ادرى قدرمصالحا شطرنيك اختباركرين - تووه زفرنس كب كومخده قوميت كامدداعهم دبريد يزش أسبم كرلس كفاد بيقى وعت دكين كخف كرس منهاری ماز ادوره تعمیر اعداور و مگر مرسی رسومات کی داری می مارج مد مردل سے اور مرسادا مرسب محلیراور مذہبی درسوم آزاد ہوں گی - مرده کون سى باست منى بناء بررب فروسس سف المحفرت صلع كوسخى سے حكم د با كركب البيان من من من من من مرابست من مرابست من مرابست مرف به عنى كرة مخصرت على أنالسيم كرسيت بن اسلام كمعين اور محصوص طران فكروعل كى موت على اكر بالفرمن البسام ونا توسيان كا قدم ويس رك

کررہ میا نا اور سی عظیم الشّان مقصد کے لئے سردار دو جہاں صلعم کی بنت ہوئی تھی اس کی ہرگز تلبیل نہ ہوسکتی ۔
اگر غور کیا جائے تو ابو جہاں کہ وعوت فومیت خداد ندان کا نگریس کی مخد افر مہبت سے بہبت نرم ہی ۔ بہاں توجارا گانہ فرامیب اور افرام بہند کے الگ الگ طرز مدّن کسی صورت میں پر واشت بنیں ہوں گے بلکہ ایک اسسی مند وسّانی تو مبیت کی تعبر کی جائے گئے عجب سے مذمیب کا بین سیاست طراق میر تا میں من کل اوجوہ مکیسا بنت ہوگی ۔
طراق میر ن اور طرز معاشرت میں من کل اوجوہ مکیسا بنت ہوگی ۔
جیست باران طراقیت بعد از بن ندمیر ما

ا مندہ صفحات بیں ہم نصوص کتاب وسنت اور سنند نار بخی حقابین کی روشنی میں بہ تبانا ما جا ہتے ہیں کہ اسل می نظر تر احسن عاع ایک مستقل بالذات حیثہت رکھتا ہے اور ابنی ہم گیر اور محبط کل افا دین کے اغذبار سے نمام انسا اوں میں امن ومیا وائٹ بہدا کرسکتا ہے ا-

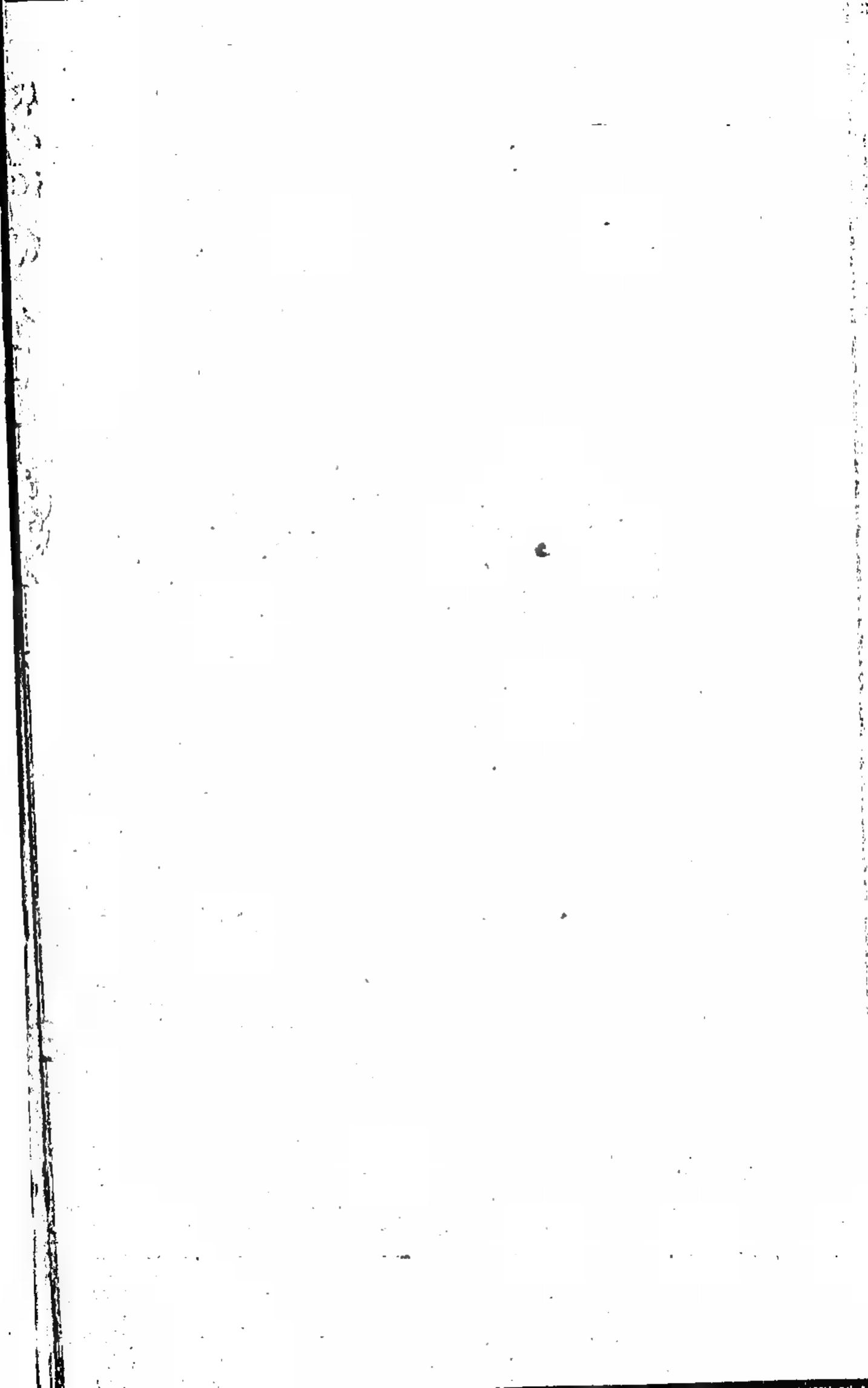

المال المال المالي

كسى نظرتيك روو قبول سے بہلے به ويجهنا برنامے -كمان ان ك حبات اجماعيه براس كااثر برسكتاب اوراس تبول كرف كي بعديات الساق س كبا انقال رونما موسكنات و اس ميست سسام كالم كالم اجماع دسوسل فلاسمى) درسماجي نظام بر اگر متانت كيسائد غوركباجائ تولقينا اعتزاف كرنا برسه كاكري ابك بيمركراوركمل نظر برحيات مع وفائلا فبيلوى يحفراني اورلسلي حدبنديول سس بلند تراورتمام ومياست السائن كوابيت أغوش المن من ميناه دے سكتا ہے اور اسلام كى وعوت كسى تسانى ياكسى ميس مرزويوم مك محدود بنس بلكه السائيت کے سے سے سیس کامفصر دنیا کے سارے اسانوں کو ایک عالمگر رشتہ اخوت مين مسلك كرناب - اس عالمكبر برادري كا برركن تمام عوق الساني سے بہرہ ورمونات ایک اوٹی سے اوٹی شہری کو دی حقوق ماصل موسے وكدام الوددا جرادرهاكم ومحكوم كسلة ابكسي فسم محلسى أواد

Marfat.com

فی دستوراخلاق ایک بی طرح کی آزادی میکرادر ایک بی رنگ سے ملکی اتفای اور تعزیری قوامین برول -اگریہ بچے ہے تو پھر انسانوں کی برختی بر مائم كرنا جلمية كرا برول في اسلام ك اس بيام امن ومساوات كى كونى قدر بيل ای اورصداون کا انسانوں کے بنائے ہوئے جا برانہ قدا بین اورسوسا سی کے رسم ور واج کے سلاسل وا غلال میں حکویے رسینے کے باوجود امن و سلامتی کی اس سے ابراہ پریٹیں آسکے ۔ رانسانبت کے ابندائی دورس انسان کی مک و دو صرف اسنے گھر کی جارد بواری مکسنری محدودیمی مکسی مذکسی طرح بیبط بھر لبناہی امسس کی نوعي ا ورنم ترقى صرور مات كامنتها من نظر كفام كرا مسته المستاس نغرانت کا دور گزرگیا انسانی تعلقات بس وسعت بریا موٹے لگی اور ایک خا ندان یا قبیل کی ایک جھوتی می وحدت بندا بہو گئی۔ اس کے بعدالت اور کھی ارتقائی منازل سط کرناگیا بیان یک که خاندانی اور نبیلوی وحدت سے الكل كراس في مرزو بوم اور وطن كي تصوير بر قومتين كي بنباد ركمي غون المرد ما ندكم مخصوص ما حول اور وسعب علالتي كي سائد سائد احتماع و مدن کے دوائر معی بدلنے رہے مگر جزافی اور دنگ واسل کی وحدات بربيه لسله دك كميا اور عالمكيرو حدت إلساني تك ان كى رساني مذبرته اور بعرانسانيت كاكونى دورطبغانى تقسيم سے عالى بنس ريا اميروع مترلف وذلبل مزدورومراب وار اورصاكم ومحكوم كى ظالمانه تفريق بررية س برابرا بنا کام کرتی رہی ہے۔

موجوده أفوام عالم جوحرتي ومساوات اورجبورتب كي علمروارين ماج بھی اس فرہم جاری شک نظری میں منبلا ہیں ان کا دعوی نوبہ ہے کہ وہ ایک عبدبدنظام مدن كي موجد بيركس من مرانسان مهري حقوق سع بهره ور سے۔ مگریہ کہنے کی باتیں ہیں ان کا ہرعل خودہی اس کی تر دید کر رہا ہے ؟ ان بھی غربیب و نادار طبقوں کی و می حالت ہے۔ جو نبرز بیب ونمرن کے موجوده دورس فبل عي أج عي مطلوم الت انبت جرو قهرك بإخوالال مردر بی سے اور ان کی نظر می سنسرا فت وافلاق کی کوئی قدر وقیمت البس ميرك النان تهذيب عاصر بلكه ان ك وطنى اورك لى تعصب سنا عالم الشاني كوعذاب اليمس مبتلاكرر كهاس البرعلم برحكرت به الرشر به حكومرست عدية بين لهو وسيت بين تعسيم ما ادراج كأرنات النانى جنك وتتال كي منيك مين كولى ظهرالمسادق البرواليحرب اكسيت ابدى المتاس رالابتا ممر ومبلس النان اس حقیقت سیمس فارر عبار آگاه مو عايش أتنابى ببترموكاكه اسلام ان كينودساخنه طبقاتي تصور اجماع كعلى الرغم تمام عالم إن الى مين فقيقى مساوات بررائرتاب اوربى وهجهانى نظر برحبات سيئ حبس بن

السائرت عامه کے لئے امن وراحت کا سامان موجود ہے۔ كتاب وسنت نيني قران اور بإنى اسلام صلعم كى مفارس سبرت السلام فاسفة اجتماع كم اصلىخط دخال دبيه عاسكة أبس - قرآن حكم اور بافي اسلام صلم في من فرا كانفتوري كيام و ورب العلين بعي ساري علم كارب ب مذكسي خاص فرفه بإخطم ارضى كالمحدّع بي صلعم كونمام نوع انساني ك يد بن رحمت اور لشيروند برموس في كاعظيم التان منعدب عطام الواتي وماارسلناك الأكافة للناس ا بم ف آب کو اے بی تمام الت اوں محسي الشيرو مدبر ساكر مبيا بشيرا ونديرل اسی طرح قرآن عجم کی وعوت کسی خاص سل قوم اور دطن کے ساتے بنس بلك تمام دنباك الشري ادر دنبا كاسراك اس كامناطب بوكتاب عمام عالم إلت في مح لن ان هوا الما ذكر للعُلمين ا شابله حیات سے راس کا ہرفا اون سس طرح غریب طبقوں کے لئے ہے اس طرح اور طبقول ببيال بك كرخليفة والمبرميض حادى سب - اس بيس تسمى فيك ترمی ادر سیدگی نبس که آب استاری خوابش کے مطابق او حرا د صبر

اے ایمان والوعدل والضا مث کو "قائم کیکھوا ورصرف اللہ کے سکتے برسیس . با ایمااللین ا منواک نواقی ب بالنسط شهداء دند ولوعلی شہادت دوالرج اس میں وونمبین یا تہائے والدین یا رست داروں کو انفسكم اوالوالنابي والدفرين

تقصان أنط تا بين

جھے بہ مکم بردا ہے کہ بین نم بین دانسانوں بین) الفساف کر دوں ۔ خدائی تعزیرات کا نفاذ ابنوں اور بیگا فن سب پرمساویا نہ کر داور تم کو الند کے بارے بین کسی ملامت کا خوف بنیں برو نا جاہئے

امرمت ال عدل ببنكم من عبادة ابن الصامت فال فال رسول الأرصلعم البيواهلا الملاعلى القريب والمبعبيل ولا ناهل كم في الله وسنة لا نكم داخه ابن اجذ يمنا بالدي

اس فدائی کتاب اور محرع بی صلعم کو مانے والے لوگ مومنین کہا ہے بیں ۔ جن کا مفصد نر ندگی بس اسی فدر رہے کہ امن و مساوات کے ہس اخری فالان کو و بہلکے کونے کونے یس بہنجا دیں کتا ب وسٹن کی جملی مثال بن کر النان کو احکم الحاکمین کی حاکم بیت کے تحت لا کھوا کریں ۔ اور النان کے فود ساخت معبار خیرو مشرکو مثا کہ مشاء فداوندی کے مطابق من بازی فدر بی تنجین کریں ۔ مطابق من فدر بی تنجین کریں ۔ مشالا انہویں ایک بہترین احمد نامرون بالمعروف و تعفون عن المنکر و نومنون باللہ دی بیت کا مندی کی فلاح و نجات کے المنکر و نومنون باللہ دی بیت کا صلح کی بیترین احمد المنکر و نومنون باللہ دی بیت کے اور بہترین اور بیترین احمد کا مندی بیترین احمد کا مندی بیترین احمد کی مناکر نوع اللہ کی فلاح و نجات کے المنکر و نومنون باللہ دی بیترین احمد کا مناکر و نومنون باللہ دی۔

عظت سی میں ہے کہ تم دوگوں کونی کا حکم دواور مرائی سے منع کرواور اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ

یانی اسلام علیہ النجبہ والسّلام کی مقدس نعیم ہی ہے۔ کہ اسلامی نظام اجتماع کی بنیاد مشرف انسانی اور وحدت مکر برہے۔
اجتماع کی بنیاد مشرف انسانی اور وحدت مکر برہے۔
کو انوا عباد ا دنشے اختوا کنا

دی ای م اسرے بررے اور جان جا در ریخاری) بن جاؤ۔

عدمی بنوی کے اس کھوں سے طابر برد تاب کہ انسانوں کی انون کی

اساس ترحید اورعبود تبت ہے۔
الله عرر بناورت کل عنی اتا اسے ہارے اور برجبز کے بروردگار شهد ناان العیاد کتھم اخوق بیس گواہی دینا ہوں کہ النان سب

داخرج احد والوداؤي الم يس بي بماتى عباتى بي

رسول کرم صلعم کے ان کلیات میں فابل غور بات یہ ہے کہ وہ بیا کے
ورسالت کے بعد اس امری سنہ اوت وی گئی ہے کہ و نبا کے
سب السان ابک بی ومین بی و طاہر ہے کہ او جیدورسا
اسلام کے جہات الامور میں سب سے مفدم درجہ دیکھتے بین۔
اودا خوت السانی کو ان کے مسافہ ذکر کرنا اور پھر لفظ شہا دن
سے اسے موکد کرنا اس امر کو ظامر کر دہاہے کہ انتون لبشری
میں اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے ۔ اپرناکوئی امیا نظام جہا جو اس ما کمہ کے مودت السانی کے باتے سل اوروطن کے

تفوربربنی برد وه اسلام کی نظر میں مردد دہئے۔
مگر مشکل بہت کداسلام کی دعوت جہال دنیا کے پہلے ندہ طبقات کے
اسٹے امن وراحت اور حریت و آزادی کا پیغامہ دوان علی طبقوں کے
اسٹے ببغام براکت ہے = اس سئے بہ لوگ جن کو قران جیم مسرفین کے نام سے
نغیبر کر ڈناہے - ا سلام کے راستہ میں ہمیشہ مزاح بنتے ہیں۔ اگر کوئی جاعث
اس خدائی نظر نہ اجتماع کو بروئ کارلانا چاہتی ہے۔ نواست لازما مرما بر
دارا نزنظام سے منصادم بونا پڑتاہے اور یہ لوگ اپنے وقار و بینوی کو
خطرہ میں دیکھ کر آخری حد مک اپنی فوت وطافت کا استعمال کر تے ہیں
خطرہ میں دیکھ کر آخری حد مک اپنی فوت وطافت کا استعمال کر تے ہیں
مگر جو جاعت بنی وصدافت کی علم بردار بونی ہے اور اپنے سینے ہیں نوع
انسان کا در دے کر افتی ہے اُسے ان تمام مراصل سے بوری ہمت کے
ساتھ گر زنا بڑتاہے اور اس لاہ ہیں اُسے ہمرت می اُد بیٹیں انشانی بڑتی
ہریں -

بول اندلیت مسلام بلرزم که وانم مشکلاست الااله

رانبال)

افوام عالم کی ماریخ کاسب سے ناریک نر اور درد انگیز میلیانسانوں کی درا بی بسلی سانی اور حزائی نفسیم ہے۔ حبس پر بہیان اوالی افران کی درا اور درو انگیز میلیانسانوں اخوات اور اس کی فاطرافان اخوات ان کے مقدس کرشتہ کو قربان کیا جا تاری اور اس کی فاطرافان والسانیت کی تدلیل ہوئی رہی ہے۔ مگر اسلام کی دعوت حقم کا مقصد یہ

یرے کہ عالم انسانی کو گروہی اور طبقانی بند شول سے نکال کر اسے ہم گبر
انتی وساوات کی رفعت عطاکرے اور ظالم وغاصب اور نودع نسر من انسانوں کو طاقت و اقتدار کی ملند ہوں سے آبار اور لیساندہ طبنقوں کو فرات ورسوائی کے عمبی گرفی سے اطا کر سب کو نقطۂ عدل پر کھرا اکر ہے واند لدنا مَعَهم الکتاب والمیزان ارسولوں کے ہمراہ ہم نے کتاب اور ابنا من ما الفسط میران میں آباری تاکہ سب لوگ ابنو و مدید)

و مدید )

و مدید )

و مدید )

و مدید )

رسم ورواج كىمصنوعى مديندلول كومشاكر مخلونى خداكومنالط خرادند كمساهن عداكومنالط خرادند

ر کین عشد مراصی موال خلال نبی ای صلعم کو اس کے مبعوث کیا النی کا نت عملیہ مراصی کے طوق کو اللہ کا نت عملیہ مراس کے طوق کو اللہ کا نت عملیہ مراس کو ان سے آنار کھینکیں ۔

رنگ ونسل اور حفرانی نیود کوخم کرسکے ابیان دعل ادراخلاق پرشرت انسانی کی بنیادی استنوار کی حائیں -

اس دولویم نے نم کو بریاکبا مرد اور عورت سے ادر کئی محروبوں اور نساوں بین مہدی کردوبوں اور نساوں بین مہدی کر نم ایک دوسرے سے اس سائے کہ نم ایک دوسرے سے بہری انسان مرکز عقلمان وشرف بیری الے جاسکو مرکز عقلمان وشرف

باایهاالمناس فاخلفناکم مِن ذکوروانتی وجعلناکم شعوباوفهائیل لنغارفواان اکرمکم عمل انگرانقاکم اکرمکم عمل انگرانقاکم

کا معیار آ ن رکے بہاں خدا ترسی اور عل دکر دارہے دمنداري ادر خدا ترسي محسواكسي شخص کوکسی بر کونی و جرفضیلت

لس لاحدي على احدي فضل الا مين ولقو لي

اگراوری و بانداری کے ساتھ اسلام کے عرف اس ایک باب کا مطالعة كبيا جلئ - تونيبنا اسلام كى صدا فت كا عروت كرنا را السكاكا اور اس کے لئے دوسنے ولایل وبراہین کی صودرت ہیں رسنے گی - اس من ببن معنى راسلام ا ورخلفاء رئاندين كى عملى مبرست كومسا من ركصا جائے كه كرا بنول نے كس طرح بنا بت قليل عرصه ميں زندگی كے ان اہم معبول بس جبرت الكبر الفلاب بباكبا اوركسس طرح فباللي اور وطني مذبار مالتن كومسط كرسادات عمومي سي لوكون كو رومت اس كيا -أست بودكه از الرحكت او

اصل ما يك ترك باخترر الكروه

عرع بي عملى كرند كى اس فرر اظهر من الشمس سي كرسا وسط تیروسوسال کے بعدی کی کی سیرت کا ایک واقعہ امرمشا ہد کی طرح بنن اورتفینی سے مادیت کا وہ ذخیرہ س کی بنیادروایت دورات کے

والنسليمات نزديك مى كردانند عليات و والنسليمات نزديك مى كردانند وورب منفا مات برارمث و فرات بين المست و ومرب منفا مات برارمث و فرات بين المست من المست و المست الم

ام کا س عادات و رسوم عرب اول که منشارت ایخمنرن صلعم است از

وست نداويم

اس سب سے بڑی تعمت کا ن کرہے کہ بہ نے عرب آول (عبد بنون) بورا کفرن صلعم کا منشا دہے کی عادات ورسوم کو یا تھے سے بنیں جورا

ابنی اسی دنتین میں آگے جبل کر ارمٹ دفر مانے بین :
دسوم عجم و عادات منود درمباں

عجم کی رسموں اور مینو دکی مادات کو خود درمباں

عود نام اربی دبتے

مرک مسلانوں کی مسب سے بڑی بدئے کہ انہوں نے اسلام کے اس کمل فلسفہ زندگی سے بہلونہی کو سے انسانی اصول و نظر بایت کی بیری کرنا میں درع کر دی کوئی بیری اور کار آل مارس کے فلسفہ استراکیت کا

مداح ب اورکوئی غیرع بی صلعم کی سبرت کے بجائے گا ندھی بی کے بے جان فلسفہ کا پیرو ہے - فیاللہ ب چہ گو مُکنت ندس لمان نامسلائے چر ابی کہ پورضیل است اندی داند رافبال ) حقیقت بہے کہ ہم دنیا کی عظیم تربن مکسندیں دنیا کو صودرت ہے کہ ہمارے فلسفۂ اختاع کی صنیار بزیوں سے استفادہ کیے د کھے م اندھا وصند دومسروں کی تقلید کرناسٹروع کی دبی ۔ اعاد نااللہ محمر إسلامي اطرئيهما على بمكيرافا وتب

اسلام كانطام اجتماع المعصوم ادرمقاس اصول ونظريات برمنى جوالسان محددانی امبال وعواطف اور اس مے طبقانی دکر دی حتربات تخبلات سے بلند نریس بعنی برنظام حیات اپنی طبیعت کے اعتبار سی کسانی كرده كمحصوص عارضى مفادات كى ببراداربس بئے ـ بك اس كى صل روح ابك زيره عاوير اور ايرى فيقت بي اوروه بي رب العالمين ي برخلوص اور کمل اطاعت الس اسلام کے اورے نظام زندگی بس ہی دوح جاری دساری ہے اور زرنرگی کا کوئی بعیدسے بعید گوشہ کھی اس کے اترو تفود سے قالی بیس وسنورسیاست بردیامنابط افلاق و نبرزیب انظام معاشرت ونمدن ببويا أبن معشيت واقتضادغرض اسلامي نظام اجناع کا برشعبه اسی ایک اصل برمنی ہے۔ بلکہ النسان کی ا تفرادی زندگی کی ہر حرکت بھی اسی تقطع مرکز سے والب تر سے۔ اسے بی ای او کوں سے کیدیں کرمیل مار میری قربانی میری تر تدگی اور میری موت مب مجھ رب العالمین کے ملے سے مجھے ہیں ملکم ملا ہے اور بیل يهلامسلمان بردن -

تكلان صلوتى وتشكى وعياي وخماني يتصدب العالمسبين لاشرىك له وبن الك أمرت وكنا اول المسلمين

رآيي

برکتی صاف اور بین حنیفت سے کرجس نظریت نرندگی کی بنار ب
العالمبین کی دو بربیت عامه اور انسانیت مطلقه کی فلاح و بربویس کیا
و کسی مخصوص انسانی گروه ت امنیازی سلوک کرسکتاہے ، علوم
راسلانی کامبین کی اس بات کو باسانی سمجیسکتاہے کہ اسلام انسانوں
کوجس معبور بنین کی طوف وعوت دیتا ہے وہ قرآئی الفاظ میں رسب
العالمین ہے اور نملا کا آخری اور کمل فانون برایت وسعاوت بعنی قرآن
حکم نوکر للعالمین ہے اور نملا کا آخری اور میں مقدم اور جامع صفات شخصیت بریہ

احما ي معربيه اجماح

فالون عداوندى أنارا كياس وة رحمته بلعالمين سے -مراس كاكباعل كباحات كرانسان في حودي اسعالي نظر بیرحیات کے بوکس کاننا ب ان کوسینکروں دوا کر من تقسیم مردبات وورسردائره السائيت ايك مستقل اورما مرفوم رسس ) بن کے رہ کیاہے۔ حس کا نظریہ زندگی اور طرز مرن دوسے دوائرے سے كلى تعنادر كهنا ب - اورتعصب و تنك نظرى كا به حال ب كد دنياكى يه الگ الگ وحدین ولوسیز ازندی کے سرمبدان بس باہم دست وگربا رمتی ہیں۔ مراس کی اصلی وجہ اس کے سواکیا بروسکی ہے ، کریہ وطنی لیانی اورنسلی توسیس سرحیت سے باہم منفداد بن اور کوئی ہم گیرصدافت د بوروسل طروق ) ان میں وجہ اِشتراک بیرسے - اور ان سے اجماعی اور فری مفادات کے تصادم نے نوٹ کی اوم کو عذاب الیم میں مبتل کر دکھا

موجوده دور اخباع و تمدن ایک ترقی یا ننه دور تفتور کیاجا تا ہے جس کی نظر فریب چک دمک نے ایک عالم کو محیصرت بنار کھاہے اور جمہور بت دمساوات کے کبعث اور نغے برسمت سے سنائی دے دہ ہے ہیں یک جلنے واسلے مبات ہیں کہ انسانوں کی کشیر آبادی زندگی کی کنجوں سے ای فدر "ملک ایک ہے کہ وہ زندہ رسینے کی نسبت موت کو نزجیج دہتی ہے ان دنیا کے جمہوری نگا مات میں حریب عامرا در انسانی مساوات کو پہلا درج دبا کے جمہوری نگا مات میں حریب عامرا در انسانی مساوات کو پہلا درج نظرنہیں آبجال حقونی إنسانی کے اس ادعائے باطل کو جگہ دی گئی بہر
ملکت انگلت تان کے بنیادی دستوریسیاست و کا منطی بیشن میں
بوری بلند آجنگی سے فقون ال نی کا اعلان کیا گیاہے جس کے گردسے
ملک کے ہریا شندہ کی آزادی ککراور سریت ان کا حق تسلیم کیا گیاہے
مکر دنیا جانتی ہے کہ یہ اعلانات علی دنیا میں کبی شرمندہ معنی نہیں ہو
سکے ۔ چنا پخرشا ہی فاندان کے افراد اور افرادر عیب میں شرمندہ معنی نہیں ہو
معاشی اور سیاسی فاندان کے افراد اور افرادر عیب میں وار کھا جاتا ہے ۔ وہ
معاشی اور سیاسی جیٹیت سے امنیازی سلوک روار کھا جاتا ہے ۔ وہ
معاشی اور سیاسی جیٹیت سے امنیازی سلوک روار کھا جاتا ہے ۔ وہ
مدیک قانون میں بادست اور ایس کا م اور محنت کے بغیری کروٹروں وہ کو اندان کے تمام افراد ایک
خزار ملکی سے ہرسال حاصل کو نے ہیں ۔ گویا ملکی فنڈ ان کی آبائی ملکیت
خزار ملکی سے ہرسال حاصل کو نے ہیں ۔ گویا ملکی فنڈ ان کی آبائی ملکیت
ہر مال فو تیت دکھتا ہے ۔

یہ توساہی خاندان کا حال ہے۔ بیکن عام ہوگوں میں بھی عقبدہ وخیبال ادر رنگ دنسل کا تعصب جنون کی صریک بہنجا ہوا ہے۔ سفیدنام ہوگ سیاہ فام ہوگول کے مقابلہ ہیں معسنوم تصور کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے لئے ہیں اقدین کے مقابلہ ہیں معسنوم تصور کئے جاتے ہیں۔ اور کا نے وگوں کے سائے ہیں تقدین کی اور کا جرا سفید ہے اور کا اے وگوں کے سائے ۔ کہ ان کا جرا سفید ہے اور کا اے وگوں کے سائے ۔ کہ ان کا جرا سفید ہے اور کا ان وگوں کے سائے ۔ کہ ان کا جرا اس میدا ہوئے ہیں ۔ گر برسرف جاسی اور سائی معاملات یو ہی اور میں معدد و نہیں مبلکہ سیاسی اور ملی معاملات یو ہی اس کے ما وجود و دعوی برہے کہ ہما رہے قسم کا تعصب یا یا جاتا ہے ۔ اور اس کے ما وجود و دعوی برہے کہ ہما رہے قسم کا تعصب یا یا جاتا ہے۔ اور اس کے ما وجود و دعوی برہے کہ ہما رہے

Marfat.com

وستورساست والجماع مين تمام السانون كحقوق مساوى بيس يت بس بهود ف عدس تعليم سادات اب جهوريدا مرمكيه كا حال سين المرمكيم من قربها مواكر ورسياه فا صبشى أباديس اور امريك محموعي آبادى كياعنبارس ان كأثنا سب فيعدى سن كه أيست بهان كساس مك كى دولت مشتركه وكاموناي کے دستوراساسی کانعاق ہے ۔اس میں تمام باشندگان مل بالا اعاظ ریک و نسل مساویا منه حقوق رکھنے ہیں ادر کسی کاحق دوسروں سے قانق بیس -عرص ونت مم عملی ونبایس اس وستور حربت کی می باید برسے و محصے بس-توسيه اضبارروناا ناست كدان مرعبان حرتب وساوات كوالقوساه فام السانون كى بھارى نعدا كس طرح مشنى منى يونى بيے مساوى حقوق توبري بانتهي مان كوتوالسا بئت كم الزائي حقوق سيهيم ومرها كباب أن بك كتول مسطعي البا مكروه سلوك بنبس كباكبا جواس مظلوم الشاني آبادي مصرور بإسب -ان كي عرب وما موس اور جان ومال سفیار فام لوگوں کے باعقوں ہرو فت خطرہ میں ہے یس کو دے کاجی جاہے مسى بالماه بنى كويكر كولكر فتل كردسه - ياكسى مصوم مين كى عصمت ورى كاارتكاب كريا السك علاف فالذن كوينين بك بس بوق - مكر كونى مستى معمولى جرم كارتكاب كرسية تواس كي سائى مسيرى حركت بين واليسب معلسي تعليى اور تهذي اعتبارسان كولمجير تصنور كماما ماسية عوملول اور تفيم فروس ماست كى ان كواجازت

نہیں بلکسی بنتی کے سنے گورے کے بہلومیں بیٹینا ہماری جُرم تعتور کیا جا آلیے ادر مدارس میں ان کا واقلہ ممنوع ہے۔ اس لئے کہ ان کے منعلق بہ نظر مہا کا کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ علیم کے اہل ہی بہیں۔ بلکہ یہ صرف تشرفا و کی خدمت کے لئے بردا ہوئے ہیں ۔

حبینی آبادی کا به براجرم به کدان بین سے کوئی ایک جائزاد کا ما لک بن جائے لینی معاصب بہادری نظر بین برایک نا قابل معافی گناه برجی کی ملا فی صرف اسی صورت بین ممکن ہے کہ اس غرب کی جا براد برغا صبانہ "دفد کے لدا جائے ۔

arfat.com

مجى بهنت كيم منا نرمونى اور انعلاب روسسى كى صدائد باز كشت الماس اورهی دوت برداکردی بهان ماک برنددستان کے بندوار باب ساست تدردس کے انقلاب سے اس قدرمنا نر ہوئے کہ ان کے ول ودماع بیں روسى انتشراكتيت ميسواكوني جيرسايي نهيسكي ادراب انتراكين وموشارم بى ان كاندىرب بن كباب يجنا نجدان لوگول كے اعلامات حربت برده كر برشف بربوتاب كريه كوفي أزادي كوفرست بن جومبندومنان اورمندونيو مو آزاد کرائے سکے سے اس سان سے آنیے ہیں کرسخت افسوس سے کہ وواب مك باره كرورايت مرمرب عياليون كوانسا بمت كابتدا في هو دينے سے بھی قا صربت بي - اوران جي دنياكي بيمطلوم ترين كابادى برسم مے حقوق انسانی سے مودم سے ان سے بہاں کنے اور خنز برسے توم دروا سلوك كياما سكنام كران كي شريب بين بهجيزي ياك اور اوتريش مر ان کے نزدیک بدغریب السان کسی نزلفار سلوک کے مستق بنس اور بد ببدائيتي ناياك اورمليمية بس اوريه وعوى ميم كرمندومنان سكرتمام بالنازم ابك بى قوم بى ، بلكم كاو تورسلا لول سي بى كما عناسيد كا تم بمالىك بهای بردا دکھا بیوں می طرح مل کر میندوستان کے متنبل کی تعبرکریں سر اس کے جواب میں بجزوس کے کہا کہا جا سکتا ہے کہ ست الوبوليس جداردي كم بماكن تطلب ري بخداك مازم آبدتو احستراز كردن مرسب محدان ممالک میں مور یا ہے۔ جہاں جمہوری یا ہم جمہوری سے

کی حکومتین فائم میں با فیام جمہورتی مدوجید کی جارمی سے اورجن سے دساتیر ما طله میں بدامر مبیادی طور پرسلیم کرلیا گیاہے کہ ملک ووطن کے تمام باشند برقسم کے شہری حقوق میں مساوی الدرج میں -كوتى البهانظام اجماع س كي فادتيت حدود وطن ست اكريز برطديكتي مرد اس ما ما انسانبت كوكبادل مين موسكتي مي جبكه انساني آبادي سي ابك وطن ہی میں محدود بنیں بلکہ روٹے زمین کی نا پیدائنار وسعست مرکھیلی ہولی سع اور برلالدار السل اوم عبى الشخفاق حرتب ومساوات كا عنبار سس الک کی در مرس ایا دی سے کم بس سے۔ اكراسي منك فظرى براكتفاكي فيي موتى تواسع نظرا ندازكر الجي مكن بخا- مراس سے کی زبادہ در داک حقیقت جو ببر موش مندانسان کو خون کے آسور کا فی ہے۔ یہ ہی کہ ان مالک کے اصلی باشدوں میں ہی رنگ وسل اورعنبره وخبال كاس فدرشد برنعمتن با باما ای که اس کے مطام رحابسی معاشی اور نیا فی نفراتی و انتبار کی شکل می روزرونس کی طرح عبال من اوران مصيمولمنون كم وه طيف بو بدستى ست برمراندار بارن سے بمات ایم عقیده بنیں بن ان برمث بری اور انسانی خفوق کے

السائی مرض کی نوعیت ونیای ماده پرست تومی از سائیت کی بیاری کے علی جے کے ساتے ایک

وروازت بند مردب كي مي -

عوصه سيسلسل مك ودوكرزسي بن اوركسي أبيس اكبيري لسخه كي طلب وبني یں ابنوں نے دنیا کا کونہ کونہ جھان اراہے ۔ جوال انبیت کوزندگی کی المحنول سے دہائی والسے مرجرت سے کہ اس فدرجد دہدے باوجود ان کواب مك بدهي معلوم مربوسكاكم إلسانيت كاخفينى دكم كباس والراس علان کے لئے کون سے دارالشفاء کی جانب اُنے کرنا چا ہے -ای سے فرانس کی تحریب حریث کامنشور آزادی دیکھاہوگا اور امریک وروس کے اعلانات جہورت ومساوات بھی نظرسے گزرے موں گے۔ مگر كيابى اجفاروناكراب كانكاو فلك رساحرتين ومساوات كے اس از لي ببغام كى جانب لهى المحى بردنى جوهيى صدي عبسوى من يوبس كى بهاويوب سے سناكبانقا - اورسس في انساني ونياكو ابك جرت أنكبرالقلاب توس كيا خفا - اورانسانيت كي تني بوتي متناع منصرت السالق لو والي ولا تي بكرونباك غربب اوريس مائره طبقون كوعزت ونزون كى ملنديون مك ببنيا ديا - مرافسوس اس بات كاست كم ماده برست ونباكويه نوفيق كبال تفسيب بريسكنى سيه كم ابنى زناركى سك جنديلي إسلام ك إعلان حقوق النانى کے مطالعہ میں بھی صرفت تھے۔

تواسه گرو نویم شو کسند دریا چه می دانی
اسیرعذر ننگی و سعت صحراجیم می دانی
جهان که مرون کی نوعیت کا نعلق ب گذرن تدمیاحث بس اس سلم
پرروشنی دانی حاجی سے که موجوده مصابح السانی کا اصل مرحشیدا نوام

ما صره کے طبقانی انسی اور عصبیانی نظویے ہیں جنوب نے انسانی ایک انسانی ایک ہوائی کا انسانی ایک ہوائی بنات کا شمن بنا دیا ہے ۔ اور حن کی د برسے آج کا بنات انسانی ایک بنا برت بھیا تک اور دورد کا ک دور مسیسیت میں گرفتار ہے ۔ یہی ودھیتی روگ ہے جو سم انسانی ایک دور مسیسیت میں گرفتار ہے مگر ایسان کی مقال پر جو سم انسانی کو نیزی کے ساتھ کھائے جارہ استِ مگر ایسان کی مقال پر انسی کہ دو اس زہر ماہا کی تربیاتی سمجھ کم خوشی خوشی علی سے آبار

اس مرس كاحقى علاس كياب

نسادانسائیت کی مدادے سے منے درخینفت کسی اکبیت نظر بہتیات کی صرورت درے جودی کی صفات کا سامل مور

و ۱ بجدانس نبت ممللقه کی فلاح و خیات کا عنامی عردا وراس بی نسام ابناء آدم کامشنزکی ندیب بننے کی مهامل صلاحبت موجود پرولینی اس کی بنا

ممر اير محبط كل المول و نظريات برمو-

ر ۱۹ ابنی ما مع اور مهرگیرت ین کی دجه سے سی انسانی گرده سے انعباری سدون کر ابنی ما مع اور مهرگیرت ین کی دجه سے سی نظرست دیجیتا ہو۔ بعنی جہاں کا انسا نبت کے بیبادی حقوق کا نعاق سبے یسلی شرافست تعبی وجا ہت ادر حفران قبود سے فطع نظر تمام انسافیں بس عدل ومساوات قام دکا سکتا

محد نشته مباحث بی دنبایک و درساس ای نظرین کابم نذکره کرات بین اور بیری بنا اگیا بهد کراسای نظریر انجاع بی و و بیط کل اور جامع نظریر زندگی ہے جونمام انسانوں کامشترکہ ممرا بیسے اور اسی کی بنیادوں برایک عالمگیر تومیست دانسٹر مینسٹرم) کی تعمیر بوسکتی ہے ۔ بہاں صرف دومری مشق برسرسری بحث کرنامغصود ہے کہ امسلام کا نظریہ اجماع ونمترای مشق برسرسری بحث کرنامغصود ہے کہ امسلام کا نظریہ اجماع ونمترای بالیا ظررتگ و مسل اور عقیدہ وخیال تمام انسانوں بر محلسی معاتمی اور فانو نی مساوات دیا کرسکتا ہے ۔ معامشر فی مساوات دیا کرسکتا ہے ۔

اسلام كانظام اجماع ومدن السانون كيسى كرده كومفوق انسانبت مسعمروم نبس ركفتا بلكرجهان ك بنبادى حقوق السافى كالعلق سے - ان بس نرسرت بهركمسلان اورسلان بن كونى تميزروانيس ركعتا بلكمسلم اورغير مسلم بی اس می تظریب عیساں بی اوراس کی وجربیب کے منظام دندگی رب العالمين كى طرمت سے السالق اسے اس مقدس اور مخت گردہ كو ملا سے حبى كامة صدحهات ضراكي على اطاعت اورانسانيت مطلقه كى فلاح ونجا سيع لدى مسلم ومبيت دور صاصر كى جغرافى ادراسى قوميتوں كى طرح كسى قومب كانام نهيس ملهاس قومتيت كى مبياد جيند مركبر اورمفارس اصول وعوايد برسي اوران اصولول كواست كعدبرانسان واه لينباكامشي مويا ببرس اورلندن كاميدت شهرى عرب بيويا عم اس بن الا قواى برادى كا معززركن بن سكنا سے رحبسم كے مال معنى اوردوم كے صبيب دوئى دريا رسالسنا بين شرفاع مكرسي زباده فابل احت رام خبال كي حلت بين اور فارس كم المان فارس كوماجلاله مد بيترهملي التدعليه وسلم كي طرف سي

وبرسبت موف كاشرت حاصل مدسكا سبع وقت كع باجروت تعليفه عمر فاروق مصرت بلال كوانياا فالمنت يستخر محسوس كرت بس اورمرت وتت يدوست فرملت بس كرميري نماز حيازه مهيب روي يرعاني سي مكررسول المتي معلم سم المنبيم وطن مسيني ميكهم نسل اور قرابت دار اوراس مصيمي بره وكر قريش مكر كے مقدر ليڈر --- اوجل كواس قوميت سے دور كيست بھى بنيس سے به توسد قومیت کی حقیقت سنے مگرانسانیت کے بنیادی حقوق بیسلم اور بإمسام كى كوفى تفريق نهيس مكومت اسلامى كے مانحت رسینے والی جله اقوام كو ہرتسم كے شہرى حقوق ما ميل موستے ہيں بغير سلموں معلمی اورمعا شي حقوق كا بورااحرا كياجانا من الماديم مهوريت كي افاديت صرف عادمقدس باجزيرة عرب ي ك محدود مهيل بارتمام ابناء أدم اس كي فيهام باربول مسيم في مدمو في اسلام سن مدمن سلافل من دات بات ورقبيله ونسب كم ما في صورت الافاته كيااوراعلى دا د في جينيت ريكيف دا يون كوبام سائي ما ديا - ملك غيرسلول سيرمعي شريفاندا ورمساويانه سلوك كرسي كاعلم دياسي وينفني فالون أج بى اسلاى نقد كى مستندكا بول بى ديجها جاسكا اكروه جزم دينا قبول كرنس توده برمس فان قبلو ها فلهرما للمسلمين و نفن ونقصان رحقوق انساني ميمساني عليهمرماعلى المسطهاي سے ساتھ شرکیہ ہیں • دهمايركتاب البيرا صحاب كرام ك زمانديس فيرسم ذميول سے مرتبع كم معاشرتى مدى اوركلى تعلقات ر مے جانے سے میں مخصوت عبدانتداین عراضے پڑوس ایک بہودی

اسلامي تطريب احتماع

IAA

رمتا تقا ایک د نعما تھول سے بحری ذری کی تو گھروالوں سے دریا فت فر مایا کم تم سك اسبني بروسي كوكوشت صحاستي ؟ كيونكرس سك رسول المترصليم كويه فراتي موسے مناسب کے محد کوجیریل علیدانشلام سے ہمسایوں سے ساتھ بہترسلوک كرسن كى اتى تاكيد كى كريس مجها كدان كووان بنا ديا جائيكا ـ در حقیقت معاشرت المدن کی روح سیدا دراسی سدا نسانول کی بالمم رفاقت ومحبت مع يرفلوس مذبات كايترس سكاست يكن ادرع اسلامي كواه سنے كوس ابكرام كے طرزمعا شرت اورسن معاملسے فرمسلوں كے دلوں ين غيرمتزلزل عبدت بداكردي في اورده ان برمرطرح كانعادكرستي حعزت عمران الخطاب في من شام كي بعد الوعبيده بن الجراج كوايك فران معجا حس برالقاط مي مع -أيب الأول كوذميون يرظلم كرسف نقصان وامنع المسلمين من طلمهم أيم ممانون كودميون يرطام كست التصان والامتراره حروا حسك لمهده ينجاسن ادران كامال كاست دوكدس اموا ليهدرواوت تعديترهليم ا ورتم سنے ان کے حقوق کے بارسے میں الذى شرطت كه خرفي جميع ما وتشرطيس ان سيسطے كى بى ان كا يوى أغطت تصحر دكتاك الزاج مسيد) طرح ايفاءكرس-معايد كون معاشرت اور مليدى افلاق بى كايدا ترققا . كرغيم البين الم مدب عيسا بول سك مقابلين مسلان وسك دست دياز وبن سك يهاي قاصى الويوست كماب الخراج بي تخرير فرما ستين. فلمّاراى احسل الذمنه وفاء جب دميوس في الون كاليفاد عدا ور

Marfat.com

حن افلاق دیکھاتو وہ اعدامین کے معاون بن مقابلہ میں مسئلانوں کے معاون بن مسئلانوں کے معاون کے

المسلمين وحس المسيوة فيهم مارواات دّاءعلى عدوالمسلمين دعوناًلله لين على اعدائهم

ایک مرزبرب صفرت عمر کی خدمت میں ان لوگوں کا وفد آیا تو آپ نے ان سیسے
پومیا کومسلان تم لوگوں کو ایڈ ام تو تنہیں دستے توسب نے یک زبان ہو کو کہا ،
مانعہ کھا کا وفاء وحسن ملک ته ہم ان کے متعلق ایفاء جہد اور شرفیا شافات مانعہ کی مذاب کے متعلق ایفاء جہد اور شرفیا شافات مانعہ کی مذابی مذابی ا

منهانوست بسنام كاعلاقه عمع فتح كيا توديان كيه عرمد ربني حياؤن قائم كي اور شهروالول سے المفول فے ایک سال کا فراج وصول کرلیا . مگر خید ناکز برمالات کی تبا يران كويه عادة وهيوارنا برا ، حفرت عرسة مكم ميجاكم ان لوكول سيع من قندخواج ومول كيا كياك وه والس كرديا جائ كيؤكد به خراج ان كي حفاظت كي عوض بي كياتها وا اب جا مفاطت بہیں تو فراج کیسا ومسلان جب وال سے رضت ہوئے تووال ك عبسانى زار دندر و دسب تقده ومسلما فرسسه ونتجابي كرر ب تصفح كرفد كيلة تم جاری دابس آناکه کهبی رومن عبیه ای دوبار ، میم برحکومت کرسنے کوشراہی اور جب ان کے ہم ندہب عیسا ہوں نے ووبارہ ان پر حلم کیا توان اوگوں سے تھروں سكه دروازم بندكرسك وران كوما ت واب دسه دياكرتم بهال سنتكل ما و مسلمانوں کی حکومت تم سے برار درج بیشرسنے -توخل وش تركيستي كم باع وحمين ممه زخونش بریدند ویا تو پیوستند

معاشي مساوات

اسلام کا معانی نظام اگرچه ایک مستقل موهنوع بحث ہے گربیاں اختصاد کے ساتھ مردف اسی قدر بتانا ہے کہ کو کرت اسلامی میں غرمسلم دعایا کوجس طرح معاشی موقد بنی مرد بنی اساسے کہ وطن اور معاشی معاشی میں موجد دہ جہوری حکومتوں میں ان کے جو طن اور ممنسل لوگوں کو می ماصل بنی میں وہ موجد دہ جہوری حکومتوں میں ان سے جو طن اور ممنسل لوگوں کو می ماصل بنیں بن

کی دنیائی مکونیس نواہ فالص جمہوری رڈیوکرٹیک) ہوں یا دستوری ادرالینٹی ایرسراقتدار پارٹیاں ادرانفاص ملک کے فزانہ سے جسطرح جاہیں فرج کر نے ہیں اور کر وڈوں روپیٹے ان کے ذاتی مصارف ایارٹی پراپیکنڈے اور دیگرممالی کی ندر مہوجاتے ہیں اور ماک کے غریب طبقے ہمایت شکل سے گزرا و قات کولے ہیں مگراسلام کا فلیفہ فزانہ متی سے ایک حبہ مک فرج ہمنیں کرسکتا اور معاشی اعتبار سے اس کی حالمت ملک کے عام با شندوں کی طرح ہوتی نے وہ بیت المال اعتبار سے سال ہی کیروں کے عرف دو جوڑ سے اور عام لوگوں کی طرح معمولی خوراک صافیل کی مالی کیروں کے عرف دو جوڑ سے اور عام لوگوں کی طرح معمولی خوراک ما عبل کرسکتا ہے جنابی فاروت اعظم افرد اسپنے مصارف ان اعاظیں بیان ما عبل کرسکتا ہے جنابی فاروق اعظم ان فردا سینے مصارف ان اعاظیں بیان

یس تهبیں بتاناچا بتا بوں کہ بہت المال سے بیں کس قدر سے سکتابوں ؟ دوہوئے کی سے ایک سرویوں اور دوسرا کردوں کھلے ایک سواری جی برس جج اور عمرہ کوسکوں ایک سواری جی برس جج اور عمرہ کوسکوں اور قرنش کے متوسطالحال آدمی کی طرح أخبركة بما يستقلى مست، حلتان مُله في المشتاء وحلة في القيظ ومُا الحج علي رواعتمون الله عد وقوت وقوت اعلى تقوت دجلي من قرايش لا باغناهم ولا

جوبورها المحص کام اور حمت سے معدور موجلت یا اس کاجسم ما و ف موجات یا وہ ما لدار تھا اور اب غریب موجب سنے کہ اس کے ہم مذہب اس غریب مسمح مکر اس ہرصد قد و خیرات کرنے سگے میں قراس کا جزید معاف کر دیا جائے گا۔ اور اسکا جزید معاف کر دیا جائے گا۔ اور اسکی اور اس کے خمد موگی۔ مین المال کے خمد موگی۔

دکتاب الخراج منش المین المال کے ذمہ ہوگی ۔
حضرت عمری بوالعزیر الے المسین زائد فلافت میں ایک حاکم کو لکھا کہ ذمیول کے ساتھ نرمی کرو۔ ان یں جو ضعیت العمرانی ادار ہوجائے اس کی تفالت کرو۔ فلافت راشدہ کے زمانہ میں غیرسلموں کو تجارت کی تعلی الزادی تھی بلکے حسرت فلافت داندیں ان کے زمانہ میں غیرسلموں کو تجارت کی تعلی الزادی تھی بلکے حسرت عرض کے زمانہ میں ان کے تجارتی تیکس میں تخفیف کردی گئی ۔ چنا بخیر شام کے قبطی عرض کے زمانہ میں ان کے تجارتی تیکس میں تخفیف کردی گئی ۔ چنا بخیر شام کے قبطی میں تناب

ابنامال تجارت مدبنيس لاست منع اور صرت عرض في ان كالحصول تصعف كرديا تقاء سياسي اورملي حقوق غيرسلم رعايا كوبا قاعده ملكي امورس حقد دارسانا اسلام ي كي خصوب معدده عكومتيل ايح محلن ا درهم قوم افليتول كوبرتهم ك اقتعار عكومت س دورر كف كى كرت ش كرتى و وراك كى بى بارقى كے التين اقت دارا جامائے - وہ دوسرى بارتيول كوبرطرح كحلنه ادرسياسي ادر اقتصادي جيثيت سيصان كوكمزور بنلسك كى برمكن مدوجهدكى جاتىسى كرويد فإلا فت داشده يس دميول كوبرس برسے ذمتہ دارات مہدے تعریق کے سکے سیاتی جنامی حضرت عرشنے ایک بیسانی کو جس كانام الوزيره تقاعام مقرركيا حضرت عمان سف إيك عيساني كوتعليم دس كرانياميرش بنايا اورامبرمعاوية ساء اين أنال كوجدايك نصابي تقاجمس كالككر على ال لين لوا فليسهم في اي وه تمارسكا وقات سك سوابروتست سلعسة شاؤداس لميسل اوتفاير اوسس بحامكين كے . الافي اوقامت المتسلحة د كماب الخراج)

Marfat.com

حصرت الرائد المين على على مراسلام كى دعوت دى مكراس في الكاركيا تواب في فرايا كالكرالافي الدين دين كم معالمدين كوئى زيروستى نهيس اور وفات کے وقت اسے گلے نگا بیاا در فرمایا تم جہاں جی جا ہے جاسکتے ہو۔ فالوني ساوات ونيا كركسى نظام مكومت بس بيبات نظر نبيس أنتكى كه بلا لحاظ عقيده وخيال اوربلاتيزرتك دنسل تمام انسانون برامك بي قانون عا وي موا وركوني برك سے بڑا انسان بہاں کک کہ ملک کاسب سے بڑا مکران بھی قانون کی گر فست مسيمتنتى شهويه خصوصيت بحى اسلام بي آب كوسط كى كرمسلمانون كافليف بى اكسى جرم كا در كاب كرست توده أسى مزاكامستوجب سركا بوكسي حمولى سست معمولی شری کودی جاتی ہے۔ حضرت معاذبن جبال كوروم كے دربارس بطورسفر بيا اوروه سيا وصورك رومى سردار كيطاعوتى تخت مسحياس ما بليق ان كاس طرز عمل پرشاہی مان برداروں سے اقراض کیا اس سے جواب میں آب سے بوالفاظ ارنشا وفراست وه زمانهٔ ماصر کے پرستنالان جبوریت وسیا واست کے سے سرمزنہیں ساکاکام دے سکتے ہیں۔ مارا اميرم ين ايك فردست الر ده اسير بارجل مينان عمل فينابكناب ماست دین کی تاب ورجار سن نی کی ديننا وسشة نبيتا فلترنا كاعلبنا

منت يرعمل كيب توجم أست فلاذت كا

المنتوركوتين ورندأت معزول

Marfat.com

وان عمل بنب يرفالك عزلناة

عنادان هوسي قطعنايك ه

وان زَيّا حب لم ناك وان شتم كردسيت يل الكروه يورى كرست توجم رجلاً ميثاشك الماشتمة اس كا ما محاث دا سلتين الرده زنا وان جُورِهـ ١ اقاري س نفسه كرست تواس كومنكسادكرستي بن اكروه لايحتجب مشاولا يتسكيرعليتا يم من المسكري كوكاني دست وأست كاني كا ولايستا شرعلينا في فلنا الذي كالىست واب دياعاً ملية . أكروه كسى كو افاء كالله عليستا وهوكرجل زجى كردس كواست اس بدله دينايراً سب. متا وه ممس معيب كرا يوان شاي سي ديمنا مة وه مكركركسيك ا ورمه وه مال عنيمت يس ايني دات كوترج دسے سكيليے . ده وفتوح انشام مصل ہماری طرح کا ایک آدمی سے۔ چنا بچه دخلانت داننده سیمسلمانون اور د میون سی ایک جبیسا سلوک کیا با ا را ایک د فعہ حضرت عمر سے زمانی ایک بدوی مل کر دیا گیا۔ حضرت عمر کو معادم مبواتو فرمايا ميرسد وورفلا تت يساس طرح انسانون كاخون مواس تصي صدائی مدلاً مامول كرسيس قائل كاعلم موسي بناست إ ایک دفعر ویس ایک سلمان سے دمی کوفیل کر دیا۔ عرف عبدالعزیر سے وہاں کے کورٹر کو لکھا۔ کہ قابل کومفتول سے ورث کے دوالے کر دیاجائے، جنامجہ قابل موسنول کے درشرے وا سے کردیا تھیا ۔ بٹائیر قائل کومفتول کے وار توں سے وا سے کردیاگیا اور اعوں سے است قبل کردیا. بكرشامي فاندان كوا دا در دميول سع برابركا سلوك كيا ما تا تقابانيه

مشام این عبدالملک فی عیسانی کے ظلات مقدمه د اثر کیا حضرت عمرین عبدالعرمزيدني وونول كوبرابر كمطراكيا استنام في تناسى غرور مي عيسائي كوسخت کلے کہدسنے توعمر نابی سے اس کوسختی سے ڈانٹا اورمنراکی دی کہ اسلام میں غیرسلم ذمی کے خون کی تیمت مسلمان سکے برابر قرار دی گئی سیے حعرت الوسجرا ورحضرت عرابهودي اور ان اباب كروعم كانا يجعد الان دية نعرى ابل الذمكي ديت الزادمان اليحددى والمضراني اذاكان کے برابر قرار د ستے تھے۔ معاهسدين دبية -الحرالمسلم ردارقطني كماب الحدود) حضرت على خراست بن كه دسيون كاخون قال على من كان لسر ذم تنا المان ون کے برامیے دقعماص ) ف دسه کدمناودیت که یتنا ا دران کی دیت ہاری دیت کی طرح کے۔ زرداه الدارتفظنى فى سنيم) ان حقالت سيديآسافي معادم كبا جاسكا سيك كدوسلام كانظام اجماع و سياست كس طرح انسانون يعلى مسا وانت پيداكر اسبيه و و و و كسى ايك كروه مسيحس سياسي بامزمي عقيده مكاختلات اور رتك ونسل كي تميز اورخاني تبود لى بنا يركسي تسم كى نا انصافي كا برتاد نهيس كرما . بدكراس كيش نظر انسا نيت مطلف كى فلاح ونجان سنے ـ

اسلای از می و کاران کے جیدائم اجراء

اسلاكاجها دملي

اسلام کنظری وطن اور رنگ ونسل کارٹ ندھیں رشتہ نہیں ہوسلان کو جنگ کے لئے آبادہ کر مسلان و مسلانان عالم میں ایک مفہوط پاندار اور حقیقی رشتہ نام کر دیا ہے اور وہ ہے ایران وعمل اسی رشتہ میں مسلمان کے لئے کشش وجاذبیت ہے اور اس کی فاطروہ سر بکھت ارتبا ہے ۔ ہاں اسلام سے قبل اقوام عالم اپنے مخصوص وطنی ملی اور قبیلوی مفاد کے تحفظ کیلئے لاتی تعین او اپنے مجنف سے لوگ اپنے افت دار کے نشے میں کروٹر وں لاتی تعین او اپنے مجنف سے لوگ اپنے افت دار کے نشے میں کروٹر وں مظلوم وہ کی آفوش میں سلا دیتے تھے یشل مظلوم وہ کی ارتبالی مفاد کے نشے میں کروٹر وں مقبل کی مفاد سے اور فائد انی وجامت ان کی جد وجب رکا نقط مرکز و تبل افتی اور قبیلوی مفاد کے لئے وہ سب کچھ موجب کر کر در شے اور فائد ای وائسا نیت کے لئے باعث ننگ ہو تا ہے ۔ مگر اسلام نے اکراس ظالمان طرز فکر وعمل کو تکے سرول دیا ا ورانسانوں کی جدو جب دے سے موت ایک ہی مرکز قرار دیا .

مسلانواتم اس وقت تك الرسن دمورجب كك كدنيا سعد شرو مراست كا فلندم

شرماست اوردس واطاعت اعرت النز

قالتلواحتی لاتکون فلسه و میکون الدین کلسانله

دآبي

ایک متحق حصور کی خدمت میں عاصر سوا
ا در کہا یا دسول انتہ ہم ہیں سے کوئی ڈائی
عار در کوئی نسلی معبیت
عار در نجش کے سلنے اور کوئی نسلی معبیت
مر بلندی کے سلنے لوٹ ناہی جہا دفی سیال نشر
مر بسکند کے سائے لوٹ ناہی جہا دفی سیال نشر
مر مسکند کئے۔

حصرت عيدا لترابن عمر بهارساع الشرك لاست اور مماری قوامش متی که وه کونی التھی طریت بیان فراسینے ، ہم سے ایک آدی آسے برصا اورعرمن کیا۔ اے الدعيدالرحن متال في الفتت كيمتعلق مم سسے کوئی صربیت بیان سیجے ۔ الترتعالی فرملتين تميان كسجادكروكرفا معط جاست عيدا للزاين عمر سنة فرمايا تم ماست بوكر فت كياست ومحرسل للر عليه دلم مشركين سه جها و و قتال كرسته في تواسك كمشركين ك دين فن داخل بونا فتشهما اور وه تمهاري طرح ملك وطن كي فاطربنين لرستے تھے۔ عن الى مرسى قال جاء رجل النبي صلعم نقال يارسول الله فان احدنا يقاتل غضباً ويقاتل حيدة فقال من قاتل لتكويكة حيدة فقال من قاتل لتكويكة الله هي العليا فعوفي سيل الله وغارى الله وغ

عن سبيدا به جائز تال خرج علينا عبد الله بن عمر فرج تاان ميد تنا حديث آحساً مبا دونا اليه دول فقال با اباعبد الرجل حد تناعن الفت الى الفت خوا بله يقول وتات لرهم حتى لا تكون فتنة وتات لرهم حتى لا تكون فتنة فقال هال على فرى ما الفتنة معلن المله علين، وسلم نقاتل المش كبين وكان الدخول في ونيم في تنا ولين كفت الكمر على الملك

ر تاری تاب الفتی )

حقیقت پرئے کوتبیاد نسل قم اورو طن زمانہ کیا المبیت کے وہ اصنام باطلہ بس من كوزمانهٔ رسالت محيط نبازمسلانون نے چورچوركرديا تقا . مگريد زمان كي نزگيان بس کین بتان آ دری کویم نے اپنے مانتوں سے دیڑہ دیڑہ کیا تھا۔ آج ان کے سرسیم ماراسی سرنیاز خم مورا سب جد نوس دبرے بناکر دندانج پرمندمومن وکافر ترا سسندر راقبال، اس سلسلين جهد سوت كا صربت ايك واقعه ميش كياجاً استعد مدينه منوره من وزمان عامي ايك شخص مناجس كي نسبت مركار دوعا لم سيخ فرمایا صاکریجبنی بنے بہت موہ احدین نبایت وت سے لو کرشدیدزمی موالمسلمانو كوشندور محارشا دبربهت تعجب موا كرجنخص انني بهادرى سے لوكر رخی میواستے وہ دوزخی کیست موسکتاسیئے ؟ امخصول سے استحص کے پاس جاكركها لر تحييم مارك بوك أوا دائد ك داستنبس شهيد مواسيه اس سي جواب دیا میں اور کسی چیز کونہیں جانتا سمجھے تو اتنامعنوم سنے کہ مدینہ والوں کی مكر والول سن لرا في سني اور فيرت وطنى في سفي مدمنه الول كاما تقد دسب براما ده كيا اس روسي من كوارشا و بوى كي نسبت بقين آكياكه بينخص دافعي بني

ونیا کی دومری اقرام سے بحث مہیں کہ ان کے دواعی عروج اورا سباب ترقی کیا ہیں ؟ ہرقوم کی اپنی تاریخ ایشی روایات اور جدا کانہ قومی مزاج سبنے ، مگر مسلمانوں کی جارت اجماعیہ جن مخصوص اجزام فکر وعمل سیسے بنتی ہے ان کی طلب و جبتوی ہاری شکلات کا دامد السب اسلامی کتاب دست در قرن اول کی قری مید دہر سرکے سادے اسباق کو از برکر نے کی مزود سبے اور بھراس ہم کا تعین ہی لازمی ہے جہاں سے ہاری جات تی ہیں اختلال رونما ہو اجھے ہم مبدأ فساد سے تبدیر کر سکتے ہیں اس ہدسے نے کر ابتک جس قدر مفاسد ہماری اجتماعی زندگی میں دونما ہو چکے ہیں ان کی سیخ تشخیص کے بعد ہمالی جد و ہماری اجا تا خوص نا دالی ہے واسلوب پر ہونا چا ہے ۔ جہد کا آفاز بائل ملت کی تعمیرا ول کے نبیج واسلوب پر ہونا چا ہیں ۔ دورا تولی اصلاح اسی تکرو اسلام اس تک مسلان کی اصلاح اس تک مورا قول کے نبیج کے مسلان کی اصلاح اس تک دورا قول کے اسلام اس تک مسلان کی اصلاح اس تک دورا قول کے نبیج کے مسلان کی اصلاح ہوں گئی ہماری اسلام اس تک دورا قول کے نبیج کے مسلان کی اصلاح ہوں گئی ہماری اسلام اس تک دورا قول کے نبیج کے مسلان کی اصلاح ہوں گئی ہماری اصلاح ہوں گئی ہماری اسلام ہماری ہمار

مگرامنی قریب س اسلامی فکر کی جگہ فکر فرنگ نے سے لی تی اور اسی کا بینج بے
کہ طالم اسلامی کو قدم قدم برنا کا می و نامرادی سے دوچار موزبابرا و اورا بسلسل
ناکامیوں کے بعد انہیں بعولا مواسبت یا دائے نظاہے و اور بہی وجہ ہے کہ
آج اسلامی دنیا کے حالات نہایت نیزی سے بدلتے جار ہے ہیں اور خدا نے
جانا آذوہ دن دور نہیں کہ ملت اسلامیہ اپنے عزام کی میں کا بیاب ہوکراہے گی ۔
جانا آذوہ دن دور نہیں کہ ملت اسلامیہ اپنے عزام کی میں کا بیاب ہوکراہے گی ۔
منظم ملی کی اساس

اج کی مسلمان کی تنظیم کے سے جتنی داہی اختیار کی گئیں و ۱۰سلامی نظریہ اجتماع کے مسلم فی تقریب اجتماع کے مسلم منافی تقین اسلام کسی الیسی تنظیم کو ایک لمحد کے لئے بھی برداشت بہیں کرتا جس کی بنیاد قبیلہ افاندان انسل اور و طن ہو ۔ یا اس کا و حاجی اسلام بہیں کرتا جس کی بنیاد قبیلہ افاندان انسل اور و طن ہو ۔ یا اس کا و حاجی اسلام

اوركفر كى غير فطرى تركبيب سنت بنامو

مسلم اور قیرسلم کے اغراض و مقاصدا ورسیاسی نقطهٔ نظریس زمین و آسمان کا فرق ہے مسلمان آزادی اس لئے چا ہتا ہے کہ خدا کی زمین ملائی نظریم اجتماع کا نفاذ کرے اور دوسری افرام کی جدوجہدا زادی کا مغصدیہ ہے کہ انہیں پیٹ کو افغاند کر کھا ناسلے ملک کے افلاس کا فائمہ ہوجائے یا زبادہ سے زیادہ افتدار مکومت بدلینی ہا مقول سے اہل و مل سے بانفول بی منتقل ہوجائے بین دو قوموں کے طرز فکرا ورسیاسی نقطهٔ نظریس اننات فعاد موجد ہوان کوکسی ایک جا متی نظام یس طرح میکوا جا اسکا ہے ؟

مسلمان كرتبيلوى، نسل اور دطنى عقبيت كى بنيا دول برمنظم كرنا دور جابليت كى بدنزن لعنت بني سجت اسلام سے حوت علط كى طرح مشاديا تفاد مگر مسلمانول في از سرفواس جابئى تصوّركوائى اجتماعى دندگى بن داخل كر لبيا به اور عهد فاتن كى ابتداء سے سے كراس وقت تك برابراس بت كى دبیت نش مور بى بنت معهد بنوت بين مسلمانول كى نظيم خالص فكر اسلامى بر مبوئى المبعى باشمى غيراشمى عرب بغروب كاسوال بنه بى كھڑا كيا الدكسى فرديا جا عت كى طرف سے بيسوال شا عرب بغروب كاسوال بنه بى كھڑا كيا الدكسى فرديا جا عت كى طرف سے بيسوال شا بھى تواس كواسى وقت ديا ديا كيا .

غزد کونین کے بعدتقیم اموالی کے سلسدیں انصار کے کچھ اوچوانوں نے کہدیا کہ ہماری تلواروں سے اب تک قربیش کا نون خشک بہیں ہوا گرتقیم متاع بیس ہمارا حقد بھی قربیش کو دیا جارہ ہے۔ متاع بیس ہمارا حقد بھی قربیش کو دیا جارہ ہے۔ ان مبدون المدقد فی من معاء قرایش ا

Tarfat.com

ار

ارور ارو نمزو

اس نعره كوچور دوكه به بهایت تا بال با

دعنامنا تردعلهم - . تاري

یربات کسی طرح دسول باشی سلم کافرن یرجا پنجی واس پرانصار کی کردنی مارس اور حفوظ این ایس با کیا اور حفوظ این دریافت فرایا کیا تم سے یہ بات کہی ہے ؟ مگر انصار کی کردنی مارس شرم کے جھک دہی تغیین کہا یارسول النزائ سنج کچھ شنا وہ درست ہے اس پر کہا یا کہ دل بلادی نے والا خطب ارشاد فرمایا جس کے ایک ایک لفظ نے آگ بر پائی کا کام دیا ۔ آخریس آب سنے فرایا "بہارے سے یہ کافی نہیں کہ دوسرے بر پائی کا کام دیا ۔ آخریس آب سنے فرایا "بہارے سے یہ کافی نہیں کہ دوسرے سونا اور غم انتدے رسول کو ساتھ کے جاؤ ؟ اس پرانصار فرط مسرت سے کود ہوا ہے اور یہ نور ساکھ بادا بر انصار فرط مسرت سے کود ہوا ہے اور یہ نور ساکھ بادا بر انتخاب برانسان بادا بر انتہ ہوں کہ ایک ایک ایک ایک ایک بادا بر انتخاب برانسان بادا باد اور یہ نور ساکھ بادا برانسان برانسان

غزوه بن المصطلق بن ابن سعيد غفارى رجوع رست عرف کا اجبر نفا ) اور منان الجهنى رجوع دانند اين سلول کاحليف تفا ) بهرکسی بات برجهگرا ابوگيا غفاری دخون کی کمر مرگه و نساد سے مارا واس براس سے مدینه والول کو بهارا اور غفاری من دام او طلب کی اور شفت کی مالت بین به بهول کے که اسلام سے دہا جرب باللا دفعار اسلام سے می اور منا دیا ہے والی سی توفر مالا انصار اور الله باجرین فیرما نوس وار سنی توفر مالا و

مابال وعدى جاهبات بي مامليت كى يادكيا سنه و دگول سن كها يا رسول الشرايك ما جرسال ايك انصاركو بيلسنه. تواس برحسور سف ارتا د قرمايا -

دعرها المامنت وخيت

ترمنی شریب اور دیگر کتب مدیت یس آیائی کرعبدان این سلول کوایک بهری موقعه باید آگیا اوراس نے انعمار کو وطن اورانس کے نام پر ایجار ناچا با کہا یہ لوگ بارے کو وں سے بلے بین اور آئی ہمار سے بی مقابلہ پر اُئر آئے ہیں ؛ تم آئدہ کے لئے ان کو کچونہ دینا کہ فو د بی ہوک سے تنگ آکر مدینہ سے جاگ جائیں گے ۔ میں اسلانی بین وہ لوگ بین جو کہتے ہیں رسول الندا میں مند رسول الندا میں مند رسول الندا میں مند رسول الله می منا رسول الله میں مند وکہ وہ فو و

ا در بھراس بذکت مے بہاں کے کہدیا کہ

یقولون لن رجعنا الی المدین تر جب مدینه دو بس بائی گئے توہارے معزد وگ ان ذبیل لوگول کو باہر نکال المحدیث الاعتران نال معزد وگ ان ذبیل لوگول کو باہر نکال دیں گئے۔

 4.4

کے سے اور سی ایم جوب میں جوب کو اگذاہ تعدد کے اور کئی دن تک مندم کے والیس اسے آور کی دن تک شرم کے والیس اسے آور کی دن تک شرم کے والیس اسے آور کی دن تک شرم کے مار سے باہر قدم نہ در کھا بہاں تک کہ ضرائے قددس سے خودان کی تصدیق کی وادر اور کی منافقین کے مکرو فر بیب کو بیاں کر دیا ۔

نزوندی کی روایت میں بیرمی آیا سے کہ ابن سلول کے بیٹے عبد التذکو چستے مسلمان سفے جب بیرمعلوم ہوا تو نلوار سونت کی اور دا ستہ روک کر کھڑا ہوگیا، کہا فلاکی تشم جب تک تم بیرا فاظ دا بیں نہ لو کے بینی اسٹے آپ کو ذامیل اور محد رسول التدا کو معزز نہیں کہو گے بین تہیں مدینہ بیں داخل نہ ہو سے دوں گا فیائی اس کے ایسا کہا اور بھر رسول التراکی اجازت سے اسے مدینہ بیں داخل ہونے داکل موسے دائل ا

ان واقعات سے ظاہر سے کہ وطنی قبیلدی ، اورنسلی عصبیت کی بنیا دول پر مسلما نوں کی منظم کی اساس برسی مسلما نوں کی منظم کی اساس برسی مسلما نوں کی منظم کی اساس برسی مرسکتی سینے ،

ایک مرتبه حضرت الو ورغفار سے کسی خوس کواس کی ماں کاطعنہ دیا۔ تو المخضرت الو ورغفار سے کا طربو سے اور فرمایا۔ المخضرت ریحب دہ فاطر بوسے اور فرمایا۔ انگام سوئے دیا ہے۔ انگام سوئے دیا ہے۔

اسی طرح مدیق اکبر سے کہیں ایسی ہی بات کہدی تو آب نے فرمایا۔ او فعلت و است مردایسی بات و

اسلاكانصورازادى

Marfat.com

المسادق فسرييرا وال

وب آنادی کا نفظ اولا مانا سے تومزوری نہیں کہ ہدوستان کا ہرا شندہ اس لفظ سے ایک ہی فہم مراد ہے ایک لفظ آنا دی کی کیا خصوصیت ہے ہرالیسی اصطلاح کے محل استعال اور مواقع صدق میں غیر معمولی اختلا ت پایا مانا سئے۔ مثلاً عدم تشدو ، ترک موالات اور اس قیم کی تمام حب بد اصطلاحات میں سلما نوں کا نقط تظردو مری اقوام سے بالک مختلف سئے مسلم غیرسلم سوال سے قطع نظر فیرمسلم اقوام کے افراد ہی ان الفاظ کے معنی ومعمداتی برمتفق نہیں۔

ترک موالات کی اصطلاح در اصل قرآنی آیات سے ما خوذ ہے ، اسلے
اس کے مصداق سے تعین کے سے قرآئی نظریہ اجتماع سے مانخت ہی ایک
دائرہ عمل متعین کیا جاسکتا ہے اور فیر مسلم اقدام اس سے استعال میں قرآئی صدود
کی پابند نہیں ہوسکتیں ، زیادہ سے زیادہ ایک جزوی تعتور دونوں قوس میں مابد الاشتراک بوسکتا ہے ، جو ان بس کا مل اتحاد دیک جہتی بیدا کرنے
سے تادیہ نے ،

اسی طرح آزادی کے نشاء ومسداق بین سلم اور فیرسلم با کیل بداگانه
منظ اسے نظرد کھتے ہیں ۔ اس آزادی کا دُہ مفہوم جو با دی النظرطراتی پر
سمجھا ما آسے بینی استخاص وطن یا خالص وطنی عکومت کا قیام ۔ تو یہ محس
سطی تطرر کھتے والوں کے لئے کافی موسکتا ہے در تقیقت آزادی اپنے
منشاء کے اعتبار سے اسطی منہوم سے بہت بلند ہے ۔ دیجت اتو بہ سئے
کہ فیر مکی حکومت کا اخراج یا توجی و کئی حکومت زخشیل اسٹیسط کا تیام می

مقصود بالذاب بي يايه اصل مقصد كي المحض وسيدب اورنتهاك مقسود کونی دوسری چنرسے کی و و بنیا دی تقیقت کے سمجھنے مسيمام فرقه دا ارام نزاعات ايك مي دن مي حتم موسكتين. عيرسلمول كامهم أزادي كالتحريس يا مندوقوم في ازادى كاليك كهيا سامقهوم متعين كرليا ا الله المعرب سے نصور آنادی کا عکس سے اوراب وہ تمام اقدم مند براس مهل نصور آزادی کوشون ناچامتی سنے اور برسمی سے کیمسلم ارباب بیاست بھی اس میلان یس کا بھریس کے شانہ بہشانہ وورے جا ا رسے ہیں کیونکہ ان سکے ڈسن و دماغ ہی اس طی آزا دی سے آگے کسی منزل کا مشابده نبیس کرستے اس سے وہ اسی کو آخری قراد دے دسے ہیں. سندو کے نزدیک آزادی کا تصور صرف یہ ہے کہ ملک کی ذمام ہتار وافتدار الديم الكي القول سي الكل كرامل ملك بي القول الماسة مركزين ایک وحدانی قسم کی حکومت قائم موجائے بیس وقلیتوں ر مینار طینر کو مناسب آبادی سکے لحاظ سے نمائندگی عاصل مومگرامس اقتدار کورت ملك كى اكثريت ومجاري كوصاصل مود اكثريت والملبت كي تمام فيصل قالون بن ارافلینوں کی اردن برمسلط موں ملک کی بیدا دار باہر دیا سے ۔ مندوستابول كوبيط بهرسالے سكے سلئے روئی اور بن وسلے سكے سكے كيارا بيسراسك سك الكريس كالمريس كالمريس كالمريس كالمرادي كي أفرى منزل مي سك اب دیکھنایہ سینے کہ اس آزادی کو حقیقی آزادی کا نام دیا ماسکانے؟

اس سے تطع نظر کہ بیارا دی صرت مند وقوم کی آزادی مولی اور دوسری قویس حكومت كي عبق اقتدارسي فطحي طور مرمحروم مول كى ، بالفرض بيهي تسليم كرليا جائب كرميندوا ورمسلمان كوم كرس مساوى اختيارهاصل بو توسى به ازادی عنیقی آزادی مہیں میسکتی تا و تنبیکہ ملک کی تمام تو موں کے فکرو ذہان ضمیرا ورمذمب کی محمل آزادی کا تحقق شهوظا مرسبے که مرقوم کی تکری اور ذہنی آزا دی حقیقی صرف اس صورت بین محقق مرسکتی سے کہ اس کے لئے یا تکل اتادا خود منارا ورصاكات مركزا ورالياما ول موجواس كطبعي فتصات سسے مناسبت نامہ رکھتا ہو کسی مخلوط منظرس بمناسبت کسی صورت بس متصور بنهيل موسكني كيونكومسلما نوس كي طبعي مفتصنيات اورمبندو كے فطرى دواعي من كلي تفاديه بيد بان شفاد عناصر تركيبي كسريعي شكست وريخت كاعمل ن كاملت اس دقت تك كسي صورت بس بيزنركيب طبعي تركيب بس كهلاسكي اور برسند كوالراس كالخصوص طبعيت برركهنا منظورست تواس سكسنة بالكل الك مقام وموقعت تؤيز كرنامو كاب

مسلمان بی بئیت اختماعید کے اعتبار سے ایک مسقل بالنات و بہتفی مسلمان بی بئیت اختماعید کے اعتبار سے ایک مسقل بالنات و بہتفی رکھتے ہیں اوران کے اس اجتماعی وجد دکے مفسوس نقل سے بین کی کیل مرف مسلمان ہی کرسکتا ہے۔ کوئی دو مری قریت و مبنسیت اپنا علی و وجد رکھتے ہوئے اس سے کہت ما مشقل تعاون یا انجاد نہیں کرسکتی تا و نتیک دہ اپنے مشقل وجد داورا تیاری خصوصیات کو مثا کرمسلمانوں کی وحدت عموی میں اپنے مشقل وجد داورا تیاری خصوصیات کو مثا کرمسلمانوں کی وحدت عموی میں

شامل مرسوملے ورشری اسلامی وصرت کسی دومری منست کواسیے اندر سليت كى مجانست اورسلم قوم مى است شعائر خصومى اسكسا وكسى ومرى قوم كاجروبس بن كى تا دفتيكه ده اسف اجهاعى معتميات كوترك مذكر وسب اورجب براسيت اجماعي تحض كوجيور ديكي . تواس كم سائفي استصلم كا ليبل بي ترك كرناموكا اور است سلية كوني دوسرالسل تويزكر تاير سكاركيزي مساير كانام اسى وقت نك اس برصادق أسكست ويب تك يه ابني مفهوم بنيت على كے نام تفاصول كولوراكرتى سنے -باليهاالذين امنواا دخلواتي است ويمان دالوممل طوربراسلامس السينركافة وكالمتتحواطوا ورض موجا ورسيطان سكے نقست الشيطاب (27) ل قائم رکسنا اور زندگی کے تمام بیلووں بران كوشطبن كرنامسلمان كالملى شعارسيك اسي ست اسك اجتماعي وجودكونقاء مامل سبے اس سے فعلے نظر کرسے سے بعد سلم کا کوئی وجود محقق بنیں سبے۔ اسلام سی تنظیم را ترکنا ترلیش کے اصول دمیادی بہاد حربت کے تقامنے معانتي نقط إست نظرا ورسياسي نظرين الني فعدوسيات كاظست بالكل جدایل اورکسی دوسری قرم سے نظریہ کاسے اجماع و تمدن کوان سے کوئی نبت منہیں ابرامسلمان کی مطالوب آزادی وہی ہوسکتی سینے جونندکرہ امور کی جامع ہو۔ دوسرى اقوام كم منظيمي اقتصادى اورسسياسى نظريه حيات كى كردراه كوهى نبين منتج سكتے۔ واحت مشرق ورحت مفروا

المراست المحمر برو دارد الله الله والمراب المحكم وخوش الردارة بروي وكراست المحكم برو والدانة والمال المحتمد المعلم المراب المحت معنر بهو كل جوال مختلف فاجب عنا سر بيشتل بوايك المحف مشرت كي بانب بره درا جنه اور دوسرا مغرب كل موت مربي دور درا حب الأكون بي بينا المربي المحمد المربي والمحتمد المحمد المحمد

مسلمانون كااولين فرنس سني كروه ابني مخصوص بيت اجتماعيد كربرمالي

اسلامي تطريبه اجماع برقرار ركهيس دين اور ملى كنفاصول كويوائرس ادر اسالام كمفلسفة اجهاع مغالبة اخلاق وتمدن نظام اقتصادوم شببت اور دستورساست كااس كى اسلسل لى نفاذكرين اسى صورت مسلم قدم كاحقيق أذادى متصور سوسكى سنے اوراس سنا سوابوا نادی بوگی وه اسلام اورسلم کی آزادی بنیس دین و مذسب اور رون وسمير کي آزادي تهين بلکوس مل و وطن کي آزادي سند جمسمان کے لئے براز معصود بالذات بهين مسلمان آزادي وطن كوابني عد وجهد كامركز واربهيل وے سکا دنگ وسل اور قبیلوی عصبیت اس کوجها دو قبال برآ ما وه البارا كرسكتى واس كوجناك عكے سائے اجار سائے والى صرت ايك چيز سنے اوروه سيا فداسك مقرس دين كي سربلندي اور فلنه ومتركم استيصال إ مرت فدا کی محبت میں تلوارا تھا لے والا مردِ غازی وطبیت اور وست كوبراز كعية مقعود بنبس بناسكا اوراس كادل مرت جلال خداوندى كالت سنے اس سلتے وہ مذاہے تہاد سے سواکسی بڑی سے بڑی چیز کے سام المرت أن اسلم لرب العلين توجيد درسالت كى طرح بربات بهي آج تك مسلم على آئى سئے كرمسانول النا کے۔ لیے ہرطال س مدا گانہ ا ورمستقل بالذات مرکزی مزورت سنے بعنی کسی ای سرزمين برمسلمان مقورى سے تقورى تعدا ديس ميں يا تعادى اكثريت ين الل ان کو قرت مقتدرہ ماصل سے یا نہیں بہصورت ان کی مرکزیت الگ ہے

منيزمسلانون كى جوجاعت اقتدار ملى اسبنے كا تھيس لينا جامنى سنے وہ جدو جبد کی تبوری منزلوں سے بانکل انگ اور مستقل مرکز کے ماتحت ای ناک و دو جاری رسکھے گی کیونکہ آج برجاعت افتدار حکومت کے لئے سعی کردسی ہے کل وہی سند ا قىدارىرىمكن سوكى اورائىك جومركزىت حسول اقتدار كا ذرىيسىت أينده جل كروسي اقترابيا حاكميت كي ما مك مهو كي .

یداسلامی مرکزیت بواحکم الحاکمین کے اقتداراعلیٰ کی تابع نے کسی دوسری انسانی مرکزیت کے لئے متبوع تون سکتی سنے بلک ابع بہیں برسکتی اور مذی مساویان رنگ برگسی اسلید مرزست تعاون کرسکتی سئے ، کیونکه موخرا لذکروونوں صورتس غائبة كفرير منتج مبوتى بير اورسلانون كيجبادملي كامقصداعلى غليه كفروفننه

مسلما أو إتم اسوفت تك جهاد كريت ما و

قامتلوهم حنى لا تكون فلت ويلون ا لدين كالما لله

جب تک که ملنه رغلبه مشرک بختم بهو ا در اطاعت عرف الشهك الشيخفوس الوعاسة فترند سيكمفهم كوخ دمتنين فرماويا سنم أعصرت استعما ورسحاة كيارك اشماكان محل صلى الله عديب معلم أكفرت ملعم شركين سي جهاداس - ي يشاتل المش كيين وكؤن ال تحول كرف في من كران كي دين مين دا عل موكا رغلیهٔ کفروشرک انتشا ا در ده تمها دی طرح ملك كي خاطر شبي الرات فقه -د نماری)

اس مشان برحصرت مولانا امترت على تقالوي في مترح سيركبير كي يك عبارت

محصمن سي لكهاسي

الفارك سابقه البيدما دات من شركت كى شرط بهدي كدوه بمارك "الع برون الرود بمارسة الع شرون خواه متبوع بول بادواول برابر بون توست ركت جايز بيس احس كي وجد كلي اى درود بالا) روامیت بی بن نرکو رسیم کرشرکت بس اندانشه بهست مرکم جب مجوى تون سيان كامقابل مغلوب بومات بهر وه این نوست سے مسلمانوں کو مغلوب کرسکتے ہیں اب اكرمسلمان اسى غيرسلم طالب أزادى جاعث ركائرس کے ساتھ سنے ریک ہوجائیں تو تقیناً وہسلانوں کے تا بع نہیں ہیں ۔ بلکہ یا تو متبوع ہوں کے -ادرسلان ان کے تابع اورغالب بہی سے ساور باود نوں برابر مردن کے ۔ توگوباب اختال بہت منعبف سے ۔سکن اگرابیا موظی ننب کی جواز مشركت كى جومشرط على كرمسلان متبوع مول ده مفقود ب اس منے جواری مفتور سے اور جود جم عدم مشرکت کی د وابن مركوره بس بان كى كى سے كم مسلان ل سے كام نكال كريير يو وسلان يرغالب آنے كى كوش كى كري یہاں اس کا خطرہ نقدی ہے

دانترف السواع حصدسوم طالع)

يه نوب صرت ولانار جمنه الدعليه كا فتوى! مكر اس سي فطع نظر

براسلام کی اسی بین حقیقت ہے کہ اس کے بیوت کے لئے فطعاکسی استدلال کی عزورت بہاری مگر بہاری بدیجتی کی بھی حد بہوگئی ہے کہ آج مہر استدلال کی عزورت بہاری مگر بہاری بدیجتی کی بھی حد بہوگئی ہے کہ آج مہر بہار ساتھ مسائل کے لئے بھی ولا بل و رابین مرورت بڑ رہی ہے۔

کی عزورت بڑ رہی ہے۔

بیسے نادیدی را دیدہ ام من مرااسے کا شکے مادر سر ندا دے دافبال)

زمانہ رسالت اور عہد خلا فت را شکہ میں کوئی ایک بھی اسبی مثال نہیں ملتی کہ مسلما لؤں نے بدر جُرافل مساوی حیثیت سے ہی عبر مشلمول سے استراک عل کیا ہو اگر کیا ہے ، تو صرف منبوع کی حثیت سے باس سلمالہ ہیں کتا ب وسنت سے بے شارشہا دہر میں اُندہ فرصن ہیں میکہ یہ ایک منتقل مجٹ ہے اور کسی آندہ فرصن ہیں میں میکہ یہ ایک منتقل مجٹ ہے اور کسی آندہ فرصن ہیں میں میں میں میں میں ایر دور کھتے ہیں ۔

بهرمال مسلمانوں کا مخصوص نظام مرکز تیت ان کو ایک کھے کے لئے ہی ا جازت بنیں د بنا کہ د مکسی دوسری مرکز تیت کو اسلامی مرکز تیت برستطا کر دیں ۔ با دوسری مرکز تیت سے جو لر تورا کرے کوئی درمبانی راست بخویز کریں بلکہ ان کو بہرحال میں ایک ایسے الگ اور تنقل مرکز کے ماتت برمینا لازی ہے ۔ جواسلامی نظام مرکز تیت کا تابع ہو۔

اسلامی نظام مرکز تبت ان بی خصوصتبات کے اعتبارست بالکل مداکان نوعتب مرکز تبت ان بی خصوصتبات کے اعتبارست بالکل مداکان نوعتب منے۔

حس كي فعيس الله بهال موقع بيس إس التي جنداشارات برسي اكتفاكرنا

امر المراط الفظ بالعموم كتاب وسنت بس حكومت وافتوادك معنوس من استعال بوائح فنلا افالا في هذا الاس او المالا في الاس او المالا في الاس الحرك المالا ال

ام مخاری مے منزکرہ بال آبت کوباب کاعنوان فرار دباست اور اس کے منزکرہ بال آبت کوباب کاعنوان فرار دباست اور اس مے ما نحت بدروابت دارج کی ہے۔

من اطاعنی فقد الطاع الله جست میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اورس نے میرے ومن اطاع امبیری قفد الطاعت کی اورس نے میرے امبیری اطاعت کی اصبری اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی اس میں کے اللہ میری اطاعت کی اس میں میں اطاعت کی اس میں کے اللہ میری اطاعت کی اس میں میں اطاعت کی اس میں کے اللہ میری اطاعت کی اس میں میں اطاعت کی اس میں میں اطاع اللہ میں اطاعت کی اس میں میں اطاعت کی اس میں میں اطاع اللہ میں اللہ میں اطاع اللہ میں اللہ میں اطاع اللہ میں اطاع اللہ میں اللہ میں اطاع اللہ میں اللہ میں اللہ میں اطاع اللہ میں ا

Marfat.com

روایت کے مفہوم سے بہ نابت سوناہے کہ امیر کی اطاعت در اللہ خوراالہ اس و است کی اطاعت در اللہ خوراالہ اس و اس کی اطاعت در اللہ اللہ کی اطاعت ہے اور ببر صرف اسی و فت جمکن ہے کہ مسلما توں کا ایک منتقل مرکز ہوجورب العالمین کے افغال راعلی کا تابع بوکسی فیراسلائی مرکز میں بید میں بیٹھ و مسین فیراسلائی مرکز میں بیٹھ و مسین فیراسلائی مرکز میں بیٹھ و مسین قطع المبیں یاتی جاسکتی ۔

امبرکا وجود دراصل ایک درای کی مینیت رکھتات ییس کے درایہ اور ی توم وضور دراصل ایک مینیت رکھتات میں کے درایہ اور بوری قوم وسلم کے حملہ ورہوم سے مفوظ درہتی سے ۔ بہی ملسفہ جاءت محدور دیسلام کے بلیغ کلام میں ماتاہے ۔

ونما الامام هبتة يقانتل من المهاميراك في صال بحس كى بناه دلاع ويبتقى سبه ومسلم المحرجهاد و فنال كيا ما الم

جاعت بن نظری اور مکری انحاد کے علادہ اس کا برعل بندرہا

ادرسمنام وابونا عاسية ادر اس من كسى فسم كا اشار مربو - بالكل أب معدوم بروكه جاعت كے افراد ابك مى حسم كے اعداء بيل يا ابك بى نے كى شاخيس بيول دريت بى جوبهار زندگى سىم كنار بورسى بى متت محسا كارابطة استوار ركم ببوست ده وسيح سع اميد مهادرك دل ودماع الك الك برسف برئ طراق فكرابك بور أيكيبس عوا مدار کھے۔ کے یا وجود طرز رکاہ میں کوئی اختالات منہو جيست تت ايم كوئ لاالم بالبزارات على الدن بك الكاه راتبال) اسلامی زندگی سب جاعتی زندگی کا دوسرانام سے اور انفراد بیت حیات مالی کی مراوت ہے ۔ عن ابن عباس من رأى من بوشعص امبرسے کوئی نالسند بدرول اميره شيئانكيهها فاليصار دیکھے تواسے مسرکرناجلہے۔کیونکہ فاند لبس رجب بفارى الجاعة جوسم جاعت سے الگ مور مرا اس کی موت جا بلیت کی موت بودی نمبرن الأمات مبتة جاهلية

دا مرّ و اطاعت ابرکے سلسلم بیں ایک ایم مجت کی تنتیج بھی عزوری ہے کہ اس مارے کہ اس مارے کی میں میں ایک اور عبر اسلامی اور عبر اسلامی تعدّ دات کو کچھ اس طرح

فلط ملط کر دبایت کراسلام کے جمع نقتورا طاعت کو بہت کم لوگ جانتے بیں الخصوص مندوستان کے نازین زدہ اشخاص نے اطاعت امبر کی اصل سبر طرکوسمجھا ہی ہمیں ہی وجہدے وہ سخت علط ہمی ہیں منبلا ہیں ۔

وراصل اسلام بین طاعت البرا بک مدین فرنیندگی حیثیت دکھتی کے
اوراسلام نے جہال پوری زندگی کی حدیث تعبین کر دی ہیں وہال افل کو بھی ایک خاص وائر ہ عمل بین محدو دکر دیاہی - لہذا اس مزمی زلینہ کی کی کی کی کا بین اس مخرو کی ایک خاص وائر ہ عمل بین محدود کے اندر می برسکتی ہے - اور سلان برجیز کے حسن و فیج کو اس عبنک سے دیکھنا ہے - اس لیے اس کا ہر فرم اسلام کے صدود کے اندر می افلے سکتا ہے - اور امیر کا حکم ہی فادم اس با بندی کے ساتھ سنا اور ما نا جا سکتا ہے بہ بہنیں ہوسکتنا کہ امبر اس باب دست کے صلاحت کی مادر سلان اندھا و هندا سے اطاعت امیر صدول کے فرد اس اس کے مردول کے فرد کی اندہ اس اس کا در سلان اندھا و دسول کے فرد کی امیر اس کر ساتھ کے در اس کی اس کے میں اس کے میں اس کی میں کا در سلان اندھا و دسول کے فرد کی امیر اس کی کو در قول اس کے ۔

اس باب میں اسلام کا داختی حکم بیرے کیسی ابسی بات می مخلوق کی اطاعت بنیس کی مباسکتی جس میں خالق کی نافرمانی لازم آنی برد -کی طاعمت لمخلونی فی معصیت المخالق

بندا اسلام بی اطاعت کالزوم صرف ان احکام بک می مودد می جود کتاب دسنت سے متصادم مزموں -جداد کے اسلامی تعلیمات کی اصل و ح مرسمجینے ہیں ان سے بہ یات بوشدہ ہمیں کہ اسلام ہیں سے اہم وائی امر بالمعروب سے جوکسی صال نظر انداز نہیں بوسکتا۔ اس کی تامید میں عور نبون سے بہت سے واقعات کتب صحاح سے بیش کئے علامینے ہمں ۔

الله مدان الدان الفاظ من مخاطب كبار المان المان

تهين ميري وطاعت كاحكم بنين وياء سي بك زمان موكر حواب ديا على كالماتم سب مكرمان منع كروم مكريال المحقى كدوى كبين توصكم وبأك ان كواك رنكاد والكعي لكادى كني توكها اس بس جيلانك لكافراس بربهت سے ہوگ آگ میں کو و بیرنے کوهی نیار ہو گئے ، گران میں اصحاب بھی موجود تھے جو اسلام کے تھتورا طاعیت کو سمجھنے تھے ابوں نے كها بم شفاس اك سے بجین کے اللے ہى تورسول غداصلى التعلیہ ولم كا دامن برا اس بمراسيا سركندن كرس كم رجب المخصرت صلحماك بهات بینی توفرها ۱۰ گرتم دیگ آگ می جهلانگ دیک توقیامت بنك اس سے مذريكل سكتے اور فرماياكم الطاعنة في المعروث

حيم عبدا فالق فين في في من في بريس مي مي واكدادار و اشاوت سرمدن و سن مثانع كيا الملائل المراجعة

از از ان میدن

اوارة اشاعت مولياو

تعمت مجلده المن دول رمي